

مفتى الوكئب ابرثناه مفولو





سقوطِ اندلس سے دریا فتِ امریکا تک پھیلی ہوئی عیسائی انتہا پیندی اور مسلم کوتاہ ملی کی لرزہ خیز داستان

مفتى الوكئب اثناه نيصو



Cell: 0321-2050003, 0313-9266138 E-mail: assaeed313@yahoo.com

### جمله حقوق طباعت بحق مصنف محفوظ ہیں

نام كتاب مستسسسه سپانية امريكه تك مصنف مصنف مفتى ابولبابه شاه منصور طبع اوّل 2010ء مطابق 2010ء ناشر سلم السعيد، كراجي

#### ملنے کے پتے

| ادارة الانور، بنوري ٹاؤن، کراچی فون: 34914596-021               |
|-----------------------------------------------------------------|
| مكتبهانعاميه،اردوبإزار،كراچى موبائل: 0343-2288277               |
| دارالاشاعت،اردوبازار، كراچي _فون: 32631861-021                  |
| مكتبه سيداحمة شهيد،ار دوبازار، لا مور موبائل:4501769-0300       |
| اداره تحقيقات اسلامي ،اردو بإزار ، لا مور_مو بأكل: 4380927-0333 |
| لاثانی اسٹیشنرز،ایبٹ آباد۔موبائل: 8997011-0334                  |
| كتب خاندرشيدىيە، راولپنڈى _فون:5771798-051                      |
| ادارة النور، ملتان موبائل: 7332359-0300                         |
| مكتبه فاروقيه، مينكوره، سوات _موبائل: 729070-0946               |
| اسلامی کتاب گھر، فیصل آباد۔موبائل:7693142 0321                  |
| مكتبه علميه، پشاور _ فون: 2580319-091                           |
| مسلم بك لينذ ،مظفرآ باد_فون:444238-05822                        |
|                                                                 |

### فهرست

| صفحه | عنوان                          |
|------|--------------------------------|
| 09   | 🕸 مقدمه: جنت ِكُم گشته كی تلاش |
| نت   | يهلاباب: جنتِ مَم كَثْ         |
| 16   | 🕸 داستان سر فروشوں کی          |
| 16   | بہادری کاصِلہ                  |
| 17   | شريف النفس سردار               |
| 18   | وفاداری کاانعام                |
| 19   | ذاتی اوصاف                     |
| 20   | اشارهٔ غیبی                    |
| 22   | وتاریخی موقع دوتاریخی موقع     |
| 32   | 🕸 پورپ کی دوتد بیریں           |
| 39   | 🕸 کمحول کی خطا                 |
|      |                                |

| صفحه | عنوان                     |
|------|---------------------------|
| 39   | ذ کرایک دن کا             |
| 40   | گنگاہے خابیج فارس تک      |
| 41   | آ سانی بجلی               |
| 42   | قدموں کی آہٹ              |
| 43   | دن مجر میں                |
| 45   | 🕸 شيرول كالكراؤ           |
|      | د <b>و</b> طو <b>ف</b> ان |
| 46   | پیدائشی فاتح              |
| 47   | يجاس سال پہلے             |
| 47   | يورپيوں کی فريا د         |
| 48   | غرور کی انتها             |
| 49   | گرجتا طوفان               |
| 50   | گهمسان کارن               |
| 52   | 🕸 حسر توں کا مدفن         |
| 52   | قيصر کی حپال              |
| 53   | جذبه ً رقابت              |
| 54   | نفس کے پیمندے             |
| 55   | بلقان كاشير               |
| 56   | حالات كاجر                |

| مغح | عنوان                            |
|-----|----------------------------------|
| 57  | حسرتوں کامدفن                    |
| 58  | أميدون كى پامالى                 |
| 59  | سينے كا داغ                      |
| 59  | پتخرے آنسو                       |
| 61  | اسفورس کے کنارے باسفورس کے کنارے |
| 61  | نامورسالار كانامور بوتا          |
| 62  | صديوں پرانی خواہش                |
| 63  | قنطنطنیہ کے دو تخفے              |
| 64  | سچی پیش گوئیاں                   |
| 65  | معرکے کی تیاری                   |
| 66  | باسفورس کے کنارے                 |
| 68  | ونامول كاكارنامه كارنامه كارنامه |
| 68  | تخلیقی سوچ کا شاہکار             |
| 69  |                                  |
| 70  | ناممکن ہے ممکن تک                |
| 71  | معجزه، کرامت اوراستدراج          |
| 72  | معرکے کی رات                     |
| 72  | ایک بهادرجانباز                  |
| 74  | ايك اورپيش گوئی                  |

| صفحه | عنوان                                                    |
|------|----------------------------------------------------------|
| 76   | اللہ ہے نظمات کے پار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 76   | غزوة البحركا آغاز                                        |
| 77   | اےاللہ! گواہ رہنا                                        |
| 77   | یورپ کے دو دروازے                                        |
| 79   | 🕸 اصل حقد اركون؟                                         |
| 89   | 🕸 کوه الپس سے واپسی                                      |
| 92   | و اللي كے دروازے پر                                      |
| 96   | وناطه كالكسال مين                                        |
| 96   | دوجنونيوں كااكھ                                          |
| 97   | اختساب، پوٹااور پتلے                                     |
| 98   | ایثار کابےنظیر مظاہرہ                                    |
| 100  | بهادر باپ کم نصیب بیٹا                                   |
| 102  | الله الله الله الله الله الله الله الله                  |
| 106  | القاقی کی سزا نااتفاقی کی سزا                            |
| 112  | ا تخری مورچه تخری مورچه                                  |
|      | الله تاریخ اسلام کا اکهناک دن تاریخ اسلام کا اکهناک دن   |
| 123  | ورکی آخری آه مورکی آخری آه                               |
|      |                                                          |

| صفحه                      | عنوان                                 |
|---------------------------|---------------------------------------|
|                           | دوسراباب: دوز خِ دہمر                 |
| لط كاپس منظراوراسباب) 129 | اصل بروشلم سے پہلے (امریکامیں یہودی ت |
| 137                       | المانی کہانی                          |
| 137                       | نئے برو <sup>شل</sup> م کی طرف        |
|                           | احچى اميد كا كناره                    |
| 140                       | امریگو ہے امریکا تک                   |
| 141                       | دنیا کے بارہ جھے                      |
| 143                       | یہودن عورتوں کے شوہر                  |
| 144                       | وادیؑ طور میں گریہ وزاری              |
| 145                       | نظريةَ دائمًى جدليت                   |
| 147                       | سقوطِغرناطہ کے بعد                    |
| 147                       | تاریخ مسحیت کاسیاه باب                |
|                           | نئي د نيا                             |
| 150                       | سامری شعبده باز                       |
| 150                       | محن گش قوم                            |
| 151                       | جهاداورجدوجهد میں فرق                 |
| 153                       | و سقوطِغرناطه سے سقوطِ بغدادتک.       |
| 163                       | 🕸 شک نه کرو جمار بے وعدول پر          |

| صفحہ         | عنوان                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 176          | 🕸 مما ثلت جبری یا فطری؟                                         |
| 190          | 🕸 گنجنگ:امریکا کاقومی کھیل                                      |
| 200          | 🕸 آنسوؤل کی شاہراہ                                              |
| <i>ح</i> 209 | ورجینیا: منڈیوں سے یو نیورسٹیوں تک                              |
| 219          | 🕸 ایک امریکی پروفیسر کا تجزیه                                   |
|              | امريكاكى عالم اسلام پريلغار كيول؟                               |
|              | <b>→ 1</b> 0. <b>• F</b> See See See See See See See See See Se |
|              |                                                                 |

## انتساب

درختاں اسلامی روایات کی امین \* درختاں اسلامی روایات کی امین \* درختاں اکلوتے میناڑ کے نام جس پر چھائی حسرت وافسردگی یانچ صدیوں سے غازیانِ اسلام کی راہ تک رہی ہے۔

#### مقدمه

# جنتِ مَم كَشة كي تلاش

ہیانیہ ہارے لیے جنتِ گم گشتہ ہے قوام ریکا دور خ دہن کشدہ۔ ہیانیہ کو کھوکر ہم جنت ارضی ہے محروم ہوئے اور امریکا ہے دوئی لگاکر ہم نے خود پر جہنم کے درواکر لیے ہیں۔ ہیانیہ کے سقوط اور امریکا کی دریافت میں جو مماثلت اور مناسبت ہے ہمارے محققین اور تاریخ نویسوں نے ہمیں اس ہے آگاہ ہیں کیا۔ اس لیے ہم امریکا سے خیرخواہی کی امیدر کھتے ہیں تو بدخواہی کا آتش فشاں پھوٹ پڑتا ہے۔ دوئی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو منافقت آمیز دشنی کے کریہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ابھی اس کی بد نیتی ، بدعہدی اور برسلوکی پر ہمارا تعجب اور حسرت کی حدکونییں بہنچ پاتی کہ بدمعاملگی ، بدگوئی اور نظرت آمیز دشمن داری کا نیا مرقع رقم ہونے لگتا ہے۔ یہ سب بچھ کیا ہے؟ امریکا کی نفسیات اور فطرت بیں ہماری تحقیر ، استہز ااور عداوت کیونکر رہے اس گئی ہے؟ اس کے مزاج اور دویے میں کیوں ہم سے دائی اواز اری پائی جاتی ہے؟ اس سب بچھ کا جواب جس مختے میں پوشیدہ ہے یہ کتاب اس کی نقاب کشائی کرتی ہے۔

مسلم امداور دنیا کی تمام مظلوم اقوام امریکا کے جابرانداور سنگدلاندرویے سے نالاں اور شکوہ کنال ہیں .....لیکن ہمارے محققین، تاریخ دان اور ادیب اس بات کی

وضاحت سے غافل یا قاصررہے ہیں کہ اس امریکی سائیکی کے پس پردہ عوامل واسباب کیا ہیں؟ اور کیا وہ عوامل واسباب اس نوعیت کے ہیں کہ جوالی حسن سلوک یا درگز روچشم یوشی سے ان کا از الہ یا امالہ ہوسکتا ہے۔اس کا واضح ، دوٹوک اورحتمی جواب بیہ ہے کہ بیا سباب دائمی ہیں اور ان کا از النہیں ہوسکتا .....لیکن ہمارے اہل قلم کی بیہ بہت بڑی کو تا ہی تھی کہ وہ اس کی بات کوصاف لفظوں میں کھول کر تو کجا، بین السطور میں گھول کر بھی بیان نہیں کر سکے جس کاخمیازہ مسلم امہ بھگت رہی ہے۔ یہ کتاب جن مضامین کا مجموعہ ہے ان میں اپنی بساط کے مطابق کسی حد تک اس کوتا ہی کی تلافی کی کوشش کی گئی ہے۔اس کو پڑھانہ جائے ،صرف سونگھ لیا جائے توسمجھ آسکتا ہے کہ امریکا کی دوئی، دوئی نہیں،خودکشی ہے۔اس کی امداد ایسا جان لیواز ہرہے جس کا تریاق نہیں۔اس کے قرضے ایسا جال ہیں جن سے نکلنے کے لیے جتنا پھڑ کا جائے گااس جال کے تارا تناہی بدن میں گھتے جائیں گے۔امریکا پرخودمشہور یہودی رہنما اورامریکی وزیرخارجہ ہنری کشنجرنے جوتبھرہ کیا تھااس ہے اچھا تبھرہ ممکن نہیں۔اس نے کہا تھا:''امریکا کی وشمنی کا توڑ کیا جاسکتا ہے لیکن اس کی دوتی کاعلاج کسی کے لیے ممکن نہیں۔'' دوسرے لفظوں میں امریکا کی وشمنی مول لے کر جیا جاسکتا ہے لیکن اس کی دوسی کا شکار ہوجانے کے بعد باعزت زندگی کا کوئی امکان نہیں۔ کاش ہماری قوم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بیمحنت اس وقت ٹھ کانے لگ سکے گی۔

امریکا کوعالمی قیادت کا ہوکا ہے کین اس کے لیے جس اخلاقی بلندی ، وسعت نظری اور انسانی رویوں ہے آ رائٹگی کی ضرورت ہے ، نہ صرف بید کہ امریکا اس کے عشر عشیر کونہیں پہنچتا بلکہ اس حوالے ہے اس قدر پستی کا شکار اور ایسے بدترین ریکارڈ کا حامل ہے کہ اسے عالمی قیادت کے منصب پر فائز کرنا تو کجا، عالمی برادری کی پچھلی صفوں میں شامل کرنا مخل نظر ہے۔ اس کی وجہ یوچھی جائے تو وہ سیر ھی سیر ھی گنتی ہے بچھ میں آ سکتی ہے۔ چنگیز خان کی

گردن پر 34 ملین اور ہلاکوخان 5 صرف 4 ملین افراد کاخون بتایا جاتا ہے۔ تیمورلنگ کی خون آشام تلوار 14 ملین کاخون پی گئی جبکہ جرمن نازی رہنماایڈ ولف ہٹلرکو 21 ملین کاجان لیوا بتایا جاتا ہے۔ بیکل 73 ملین افراد ہوئے جبکہ امریکا کے ذمہ اب تک (2007ء مراد ہے) 173 ملین افراد کافل بلاشک وشبے ثابت ہے۔ حساب جوڑ لیں:

| 100 ملين | ريدانديز  |
|----------|-----------|
| 60 ملين  | افريقن    |
| 10 ملین  | ويت نامي  |
| 2 ملين   | افغان     |
| 1 ملین   | عراتي     |
| 173 ملين | كل فروجرم |

اب آپ ہی بتائے کہ اگر 73 ملین مظلومین کے قاتلوں کو''انسانیت کا قاتل'' کہا جاتا ہے تو 173 ملین کی رگ جان سے خون پینے والے امریکا کو کیا نام دینا جا ہے جبکہ تا حال اس کی خون آشامی کا سلسلہ جاری وساری ہے!!؟؟

ایک اور نکتے کی طرف آئے: امریکا کے اعلان آزادی (1776) سے 2005ء تک
امریکی سلح افواج 220 مرتبہ اقوام عالم کے خلاف جارحیت کی مرتکب ہوچکی ہیں۔ ان دوسوہیں
سالوں میں دوسوہیں مرتبہ جارحیت کے ارتکاب کی بیشرح کسی بھی ملک کی شرح جارحیت سے گئ
گناہ زیادہ اور بیشتر صورتوں میں کئی سوگناہ زیادہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے امریکا
شنیس ملکوں پر بمباری کا مرتکب ہو چکا ہے۔ ان مما لک میں چین (دومرتبہ) گوئے مالا (تین
مرتبہ) کوریا، انڈونیشیا، کیوبا، کانگو، پیرو، سوڈان، افغانستان لاؤس، ویت نام، کمبوڈیا، گرینیڈا،
لبنان، لیبیا، السالویڈور، نکارا گوا، پانامہ، عراق، (دومرتبہ) اور یوگوسلا ویشامل ہیں۔
ایک طرف تو امریکا عالمی رہنما، قائد، متسلط اور اس کرہ ارض کے خزانوں کا مالک

ہونے کے لیے بے چین ہے تو دوسری طرف ہمارے حکمران اس کی کاسہ لیسی اور بی حضوری بیں اپنی تو م کی نجات و ترقی مضم سجھتے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے اسپین کے سقوط کا ذمہ دار بدنصیب اور بدئمل ،عیسائیوں کا کاسہ لیس حکمران ابوعبداللہ اپنی قوم سے کہتا تھا کہ بیہ سب پچھ (عیسائیوں سے تعلقات ، ان سے معاونت طبی اور آخر بیں رحم طبی ) بیں تمہارے فائدے اور تمہاری نجات کے لیے کرر ہا ہوں جبکہ در پردہ خط و کتابت بیں وہ ذاتی مراعات زیادہ سے زیادہ طلب کرنے کے لیے نداکرات کوطول دیتار ہتا تھا۔ ہم بھی آج ''سب فیاست پر بحث کرتے ہیں اور بھی ''چھڑی' کے خوف سے کام دُشمن کا کرتے اور نام وطن کا لیتے ہیں۔ اس کتاب کی اہم ترین خصوصیت ہے ہے کہ وہ ہمیں تاریخ کے آئیوں ہیں اس طرح کے مناظر دکھاتی اور اس جیسے انجام سے ڈراتی ہے جس کا سامنا خود کونا گزیر سیجھنے اور طرح کے مناظر دکھاتی اور اس جیسے انجام سے ڈراتی ہے جس کا سامنا خود کونا گزیر سیجھنے اور طرح کے مناظر دکھاتی اور اس جیسے انجام سے ڈراتی ہے جس کا سامنا خود کونا گزیر سیجھنے اور طلب عوام کوکرنا پڑا تھا۔

زیرنظر کتاب میں تاریخ کے گمشدہ اوراق میں پوشیدہ مخفی حقائق ، اعداد وشار، تجزیے وتیمرے اور پچھ پیش گوئیاں ہیں۔ کوئی بھی مصنف اپنی کتاب کے مقد سے میں کی دوسری کتاب کا تعارف نہیں کروا تا..... لیکن ہماری آخری غرض اور ہمارا اولین ہدف تو اللہ کی رضا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھلائی ہے اس لیے اس روایت کوقوڑتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ بندہ جب اس موضوع کی کھوج میں نکلا تھا اس وقت سے آج تک اس موضوع پر بندہ کو.... اپنی جبتو اور تا تھ تک اس موضوع پر بندہ کو.... اپنی جبتو اور علم کی حد تک ..... ایک ہی کتاب ملی ہے اور تیج تو یہ ہے کہ یہ پہلی کتاب اس قدر معلومات افز ااور قابل قدر تحقیقی دستاویز ات سے آ راستہ ہے کہ آخری کتاب بلکہ اس موضوع پر خرف آخرگ ہے۔ کتاب کا نام تو ہے ہی بچیب ''ہوئے تم دوست جس کے' کیکن اس میں ادب

اور تحقیق کے امتزائ ہے جو شاندار کام کیا گیا ہے وہ اس قدر لائق تحسین اور قابل داد ہے کہ مصنف کو بلاشبہ کسی اعلیٰ ایوارڈ کا حقدار بنا تا ہے۔ میرے اس تبھرے میں اگر کسی صاحب کو مبالغہ محسوں ہوتو وہ اس کتاب میں دی گئی دستاویزات کا عکس اور تصاویز ہی دکھیے لے۔ اسے اندازہ ہوجائے گا کہ بیت بھرہ مبالغہ آمیز نہیں بلکہ کفایت شعاری پر بمنی ہے۔ بندہ کے مضامین ضرب مومن میں متذکرہ بالا کتاب کی اشاعت ہے کم از کم تین سال قبل شائع ہو چکے تھے لیکن کتاب میں متذکرہ بالا کتاب کی اشاعت کے ایک سال بعدا کھے ہو سکے اس لیفقش اوّل وہی کتاب بعدی ''ہوئے تم دوست جس کے'' ہے۔ مصنف ہیں ڈاکٹر حق تھی اور ملنے کا پہتہ ہے بشفیق کتاب بعدی ''ہوئے تم دوست جس کے'' ہے۔ مصنف ہیں ڈاکٹر حق تھی اور ملنے کا پہتہ ہے بشفیق کی سینر چوک گڑھی شاہولا ہور ۔ فون 164040 - 24-29 ۔ بندہ کی کتاب اگر پہلے چپھی تو کسی اول ہوتی لیکن اب وہ اس موضوع پر نقش ثانی ہے۔ بہر حال بندہ نے جو حوالے اور اقتباسات تھی صاحب کی کتاب سے لیے ہیں اُس کے لیے ان سے با قاعدہ اجازت کی گئی ۔ افتباسات تھی صاحب کی کتاب سے لیے ہیں اُس کے لیے ان سے با قاعدہ اجازت کی گئی ۔ بندہ اس بران کا تہددل سے ممنون ہے۔

کتابوں کے ابواب اور عنوانات میں تسلسل ہوتا ہے لیکن زیر نظر کتاب چونکہ تقریباً پانچ سال کے عرصے میں لکھے گئے متفرق مضامین کا مجموعہ ہاں لیے اس میں نہ ابواب ہیں اور نہ مربوط تسلسل ...... البتہ عنوانات میں خاص قتم کا ربط ضرور ہے جو پڑھنے کے بعد ہی محسوں کیا جاسکتا ہے۔ اس تحریم میں امریکی دوزخ سے چھٹکارے کا جذبہ اتنی شدت سے کار فرمانہیں جتنا کہ ہسپانوی جنت گم گشتہ کے حصول کا محرک اثر انداز ہے۔ یہ سب پچھاللہ کے نام پر، اللہ کے کہ ہسپانوی جنت گم گشتہ کے حصول کا محرک اثر انداز ہے۔ یہ سب پچھاللہ کے نام پر، اللہ کے لیے اور اللہ کے مظلوم بندوں کی آگائی کے لیے ہے۔ اللہ کرے ہم اس جہنم کو سرد کرکے اُس جنت تک پہنچ سکیں جو بن زیاد کے وارثوں کے قدم چو منے کے لیے ترس رہی ہے۔ شاہ منصور شاہ منصور

عشرةَ اول: رمضان ٢٨ ه

بهلاباب

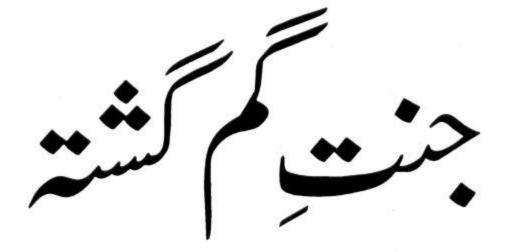

## داستان سرفر وشوں کی

#### بہادری کاصِلہ:

یہ ساتویں صدی ہجری (تیرہویں صدی عیسوی) کی ابتداکی بات ہے۔ شاہان خوارزم کی قوت عروج پرتھی۔ وہ ایران وخراسان اورشام وعراق پر قابض تھے اور ایشیا کی متمام اسلامی سلطنوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے کہ عین اس وقت جب وہ اپنا اس ارادے کی سخیل کے قریب تھے، تا تاریوں کا فتنہ برپا ہوگیا۔ چنگیز خان اپنی تمام تر ہولنا کیوں کے ساتھ اٹھا اورسلطنت خوارزم کوختم کرڈالا۔ یہاں کے قبائل اگر چہ بہت بہا در اور جہانبانی کی ساتھ اٹھا اورسلطنت خوارزم کوختم کرڈالا۔ یہاں کے قبائل اگر چہ بہت بہا در اور جہانبانی کی اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے مگر تا تاریوں کے ریلے کا سامنا نہ کر سکے اور انہیں اپنی جان بچا کر منتشر ہوجانا پڑا۔ یہ قبائل نسلاً ترک تھے۔ انہی میں سے ایک ترک سردار 'ارطغرل' کا فیبلہ بھی تھا جو اپنا وطن چھوڑ کر سلطان علاؤالدین سلجوتی کے پاس پناہ لینے اس کے پایئر تخت قونید (موجودہ ترک) کی طرف جا رہا تھا۔ یہ جماعت جو صرف چارسو ک لگ بھگ گھر انوں پر مشتمل تھی ، جب راستہ میں انگورانا می مقام پر پہنچی تو اسے ایک جرت انگیز نظارہ دیکھنے کو پر مستمل تھی ، جب راستہ میں انگورانا می مقام پر پہنچی تو اسے ایک جرت انگیز نظارہ دیکھنے کو بر سامنے دو فو جیس مصروف جنگ تھیں۔ ان میں سے ایک کمزور پڑ رہی تھی اور دوسری ملا۔ سامنے دو فو جیس مصروف جنگ تھیں۔ ان میں سے ایک کمزور پڑ رہی تھی اور دوسری ملا۔ سامنے دو فو جیس مصروف جنگ تھیں۔ ان میں سے ایک کمزور پڑ رہی تھی اور دوسری

مضبوط ہونے کی وجہ ہے بڑھ چڑھ کر جملے کررہی تھی۔ سردار طغرل ہے نہ رہا گیا اس نے كمزور فريق كاساته دين كافيصله كيااورايخ سوارول كحفظردست كےساتھ ميدان ميں اترآ یا۔ بیدسته صرف حارسو چوالیس افراد پرمشتمل تھالیکن بیسب منجھے ہوئے شہسوار تھے۔ گردش زمانہ کے سبب آج بیا ہے وطن ہے دور پناہ کی تلاش میں تھے لیکن ان کی رگوں میں فاتحین کا خون دوڑ رہاتھا۔ بیاس جا نبازی ہے فریق مخالف پر حملہ آ ور ہوئے کہا ہے تھوڑی درییں ہی میدان چھوڑ کر بھا گنا پڑا۔میدان مار لینے کے بعدانہیں معلوم ہوا کہ جس فریق کو انہوں نے بروفت اورغیرمتوقع طور پرامداد کی وہ سلطان علاؤالدین سلجو تی کی فوج تھی جسے تا تاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ سر دار ارطغرل اور اس کی جماعت نے اپنی نیک نیتی اور بہادری کے سبب انجانے میں جو کارنامہ انجام دیا تقااس کے صلے میں سلطان نے اسے انگورا نامی شہر کے قریب وسیع جا گیرعطا کی۔ بیزر خیز علاقہ موجودہ استبول شہر کے قریب تھااوراس کی ایک خصوصیت بیتھی کہ بہ قیصرروم کےعلاقے کی سرحد (ایشیااور پورپ کے نگم) پرواقع تھا۔

شريف النفس سردار:

سلطان علاؤ الدین سلحوقی نے سردار ارطغرل کو بیہ علاقہ دے کر جہاں اس کے كارنامے كا اعتراف كيا تھا وہيں اس غريب الوطن ترك سردار كى ايك نئ آ زمائش شروع ہوگئی تھی۔اس کاعلاقہ پورپ کی بازنطینی سلطنت (سلطنت روما) کی سرحد برتھاجہاں پورپی قلعہ داروں ہے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ بوڑھے ترک سر دارکوعیسائیوں ہے شوق جہاد کی تکمیل کا موقع ہاتھ آ گیا۔ اس نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی فطری شجاعت اور بہادری کا ایساسکہ جمایا کہ عیسائی اینے علاقے میں سٹے رہنے پرمجبور ہوگئے۔اس کی بے در بے فتوحات کی ایسی دھاک بیٹھ گئی کہ بہت ہے دیگر ترک قبائل آ کراس کے پرچم تلے

جمع ہونے لگے۔ایک مرتبہ اس کی قیادت میں مسلمانوں نے تا تاریوں اور یور بی عیسائیوں کی متحدہ فوج کوشکست دی۔ بیا لیک یا دگاروا قعہ تھا جس پرخوش ہوکر سلطان علاؤالدین نے اے مزید جا گیرعطا کی اوراے اپنے مقدمۃ انجیش (لشکر کے اگلے حملہ آور جھے ) کاسیہ سالا رمقرر کیا۔سلطان علاؤالدین کے علم پر ہلال کا نشان ہوتا تھا۔سردارارطغرل نے اس کے نائب کی حیثیت ہے اس نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔987ھ/1288ء میں یہ بوڑھاسردار 90سال کی عمر میں فوت ہوگیا۔اس کی وفات پراس کا بژالژ کا غازی عثمان خان تمیں سال کی عمر میں اس کا جانشین ہوا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا بانی اور سلاطین آل عثان کا پہلا تا جدار ہے۔ بیخص عجیب وغریب خوبیوں کا مالک اور سادگی، جفاکشی، خداتری اور دیا نتداری میں قرون اولی کے مجاہدین کامکمل نمونہ تھا۔سلطان علاؤالدین نے اسلامی سلطنت کے لیے اس کی خدمات سے خوش ہوکرا ہے اعلیٰ خطابات ہے نواز ااور اپنا سکہ جاری کرنے اور جمعہ کے خطبے میں اپنانام شامل کرنے کی اجازت بھی دی۔غازیعثان خان کےعلاوہ سلطان کے ماتحت دیگرامرااس سے باغی ہوکر چھوٹی حچوٹی خود مختار ریاستیں قائم کر لیتے تھے مگریدا تناشریف النفس اور وفا شعارتھا کہ ان امراء ہے کہیں زیادہ طاقتوراورصاحب حثیت ہونے کے باوجوداینے باپ کی طرح آخردم تک سلطان کا وفادارر ہااورا بی فتوحات ہے سلطان کی شان وشوکت میں اضافہ کرتار ہا۔ وفاداري كاانعام:

خدا تعالیٰ کواس کی وفاداری کا صلہ دینا اوراس سے کام لینامقصود تھا چنا نچہاس کی جھولی میں آگری۔ ہوا یوں کہ بغاوت اور بے وفائی کے بغیر خود بخو دسلجو تی حکومت اس کی جھولی میں آگری۔ ہوا یوں کہ تا تاریوں نے سلطان علاؤ الدین سلجو تی کے خلاف ایک بڑا حملہ کیا (699ھ/1300ء) جس میں سلطان شہید ہو گئے۔ تا تاریوں نے اس کے لڑے غیاث الدین کو بھی قبل کردیا۔

اس پرسلطنت بجوقیہ کا خاتمہ ہوگیا۔ تمام بجوتی ترکوں نے بالاتفاق سلطنت قونیہ کے تخت پر غازی عثمان خان کو بٹھایا اور اس کی اطاعت کا عہد گیا۔ اس طرح وہ سلطنت وجود میں آئی جس نے عرصہ دراز تک ایشیا ہے بورپ تک دبد ہے کے ساتھ حکومت کی۔ جس کے سپوتوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے تاریخ کا رخ بدل ڈالا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کے مستحق ہے۔ جس کواگر اپنوں کی جفا کاری عین وقت پر پیٹھ میں چھرانہ گھو نیتی تو بشارت کے مستحق ہے۔ جس کواگر اپنوں کی جفا کاری عین وقت پر پیٹھ میں چھرانہ گھو نیتی تو عین ممکن تھا کہ وہ سارے بورپ سے عیسائیت کا خاتمہ کر کے اسے اسلام کے زیر نگین لے آتے۔ جس کو خلافت عباسیہ کے بعد مرکز اسلام کی حیثیت حاصل ہوئی اور اس کے فراز واؤں نے ایسے کارنا مے انجام دیے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث فخر رہیں گے۔

سلطان غازی عثمان خان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بڑے فاتحین پیدا کیے۔
اس کی وجہ بیتھی کے سلطان خود نہایت رحمدل بخی اور خداتر س شخص تھا۔ پھراس کی شادی بھی الیی خاتون ہے ہوئی جو ایک خدار سیدہ بزرگ عالم کی صاحبز ادی تھی اور تقویٰ و پارسائی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھی۔ پہلے ہم سلطان کے ذاتی اوصاف کا ذکر کرتے ہیں پھراس کی شادی کا واقعہ، تا کہ علم ہو سکے کہ اس عظیم سلطنت کے بانی کے کن اوصاف کی بنا پر خدا تعالیٰ شادی کا والا دے اتنا کا م لیا۔
نے اس کی اولا دے اتنا کا م لیا۔
ذاتی اوصاف:

سلطان عثمان خان میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جوا یک بانی سلطنت کے لیے ضروری ہیں۔اس کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی۔اسے قیادت، کا خداداد ملکہ حاصل تھا۔ میدان جنگ میں اس کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پھونک دیتی تھی اور انظام حکومت میں اس کی دانشمندی رعایا کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنالیتی تھی۔اس کے عدل

وانصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی ، اس کی عدالت میں ترک وتا تار ،مسلم وعیسائی سب برابر تھے۔ رعایا کی بہودی اس کا نصب العین اور ملک کی خوشحالی اس کا سمج نظر تھے۔قرون اولیٰ کے مجاہدوں کی طرح اس کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش ہے یکسر یاک تھا۔ دولت اس نے بھی جمع نہیں کی ،تمام مال غنیمت غریبوں اور تیبیموں کا حصہ نکا لنے کے بعد سیاہیوں میں تقسیم کردیتا تھا۔اس کے رہنے کا جومکان تھا اس میں سونے جاندی یا جوابرات کی قتم سے کوئی چیز بھی اس کے مرنے کے بعد نہیں ملی ، صرف ایک سوتی عمامہ، لکڑی کاایک چمچے،ایک نمکدان، چند خالص عربی گھوڑے، زراعت کے لیے بیلوں کے چند جوڑے اور بھیڑوں کے پچھ گلتے علم اور اسلحہ کے علاوہ بس یہی اس کی ساری کا تناہ تھی۔ وہ نہایت فیاض ، نہایت رحم دل اور نہایت مہمان نواز تھا۔ان خصوصیات کی وجہ ہے اس کی ہر دلعزیزی عام تھی ، چنانچہ سلاطین آل عثان کی تخت نشینی کے موقع پر جب اس کی تلوار جو ابھی تک محفوظ ہے،اس کے جانشینوں کی کمرے یا ندھی جاتی تھی تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی حاتی تھی:'' خدااس میں بھیء ثان جیسی خوبیاں پیدا کردیے''۔ اشارهٔ عینی:

سلطان کی شادی کا قصہ کچھ یوں ہے کہ اس کے شہر سے قریب ابترونی نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خدار سیدہ عالم رہا کرتے تھے۔عثان اپنی نوعمری کے زمانہ میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتار ہتا تھا۔ ان کی ایک لڑکی تھی جوشر افت اور نیکی میں اپنی مثال آپ تھی۔ ایک روز غازی عثمان نے اس کیلیے نکاح کا پیغام دیا، لیکن میہ عالم چونکہ درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے فرق مراتب کا لحاظ کر کے انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اس درمیان میں چنداور ترک سرداروں نے بھی جوطافت اور وجا ہت میں عثمان سے بڑھے ہوئے تھے، ان خاتون سے شادی کی خواہش کی ، لیکن ان عالم نے ان کو عثمان سے بڑھے ہوئے تھے، ان خاتون سے شادی کی خواہش کی ، لیکن ان عالم نے ان کو

بھی صاف جواب دیا۔ ایک رات غازی عثمان نے پیمجیب وغریب خواب دیکھا کہ ایک عاند ہلال بن کران عالم کے سینہ ہے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کراس کے سینہ میں اتر آیا، پھراس کے پہلو ہے ایک زبر دست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہاس کی شاخیں بحروبر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے حیار بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینوب بہہرے تھے اور حیار بڑے بڑے پہاڑ کوہ قاف، کوہ بلقان ، کوہ طور اور کوہ اٹلس اس کی شاخوں کوسنجالے ہوئے تھے۔ دفعۂ ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ جوشکل میں تلوار ہے مشابتھیں ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہوگیا۔ یہ شہر جود وسمندروں اور براعظموں کے اتصال برواقع تھا، ایک انگوٹھی کے مانند دکھائی دیتاتھا جس میں دونیلم اور دوزمر دجڑ ہے ہوئے تھے۔سلطان اس انگوٹھی کو پہننا ہی جا ہتا تھا کہ اس كى آئكھل گئى۔ بيدار ہونے كے بعداس نے بيخواب ان عالم سے بيان كيا، انہوں نے اے ایک اشارۂ غیبی سمجھ کراپنی صاحبزادی کوان کے نکاح میں دے دیا۔ اس طرح اس خاندان کی بنیادیزی جس کی قائم کرده سلطنت ایشیا، پورپ اورا فریقه تین براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جس کے شہسواروں کی ٹایوں کی گونج سے پورپ کی راجدھانیاں کانیا کرتی

### دوتاريخي موقع

"مولا ناصاحب! ايك بات كاجواب توديجي-"

''ضرورضرور! ہم فرصت ہے بیٹھے ہیں اور آپ کوئی اچھا موضوع چھیڑیں توممکن ہے کچھا چھی اور کار آمد گفت وشنید ہوجائے۔''

''ایک سوال نے مجھے اور میرے کچھ دوستوں کو پریشان کررکھا ہے۔ میرا ایک دوست تومسلسل اس کے جواب کے لیے کوشال رہتا ہے۔'' ''آپارشادفر مائے، بندہ ہمیتن گوش ہے۔''

''قرآن شریف میں آتا ہے: ''اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دینِ حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے تمام اویان پر غالب فرمائے اور اس مامر پر گواہی کے لیے اللہ رب العزت کافی ہے۔'' (الفتح: 28) اس آیت مبارکہ میں بھی اسلام کے 'نظلبہ کلّی'' کی جو بشارت دی گئی ہے، یہ کب پوری ہوگی؟ کیا تاریخ میں ایسا کوئی وقت آیا ہے جب اسلام کو بعینہ تمام فدا ہب پر، پورے کرہ ارض کے اویان پر'نظلبہ گلّی'' عاصل ہوا ہو؟''

"آ پ کواس حوالے سے اب تک کیا کچھ کامیابی حاصل ہوئی؟"

"بندہ ایک عرصہ تک اس بارے میں سرگردال رہا۔ اس حوالے ہے ایک تاریخی معرکہ کے مقام کی درست تعین اور ایک دوسرے کرشاتی واقعہ کے مل وقوع کے لیے تقریباً تین سال سے تلاش میں ہوں ، ابھی بھی مکمل تحریری یا عکسی مواد تک رسائی نہیں ہوسکی۔ بہرحال اس امر کی شخفیق میں بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ غلبۂ وین سے علمی اور فکری غلبہ مراد ہےاورامروا قع بیہ ہے کے ملمی اورنظریا تی اعتبار ہے دینِ اسلام اس وقت کا ئنات کا وہ واحد دین ہے جونقل وعقل ،معروضی استدلال منطقی حقائق اور فطری تقاضوں کی تحمیل کی سوٹی پر یورااتر تا ہے۔ بیروہ واحد مذہب ہے جس کی بنیادی تعلیمات، جس کی آسانی کتاب، جس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سیرت اصل حالت میں محفوظ ہے، جس میں اتنازیا دہ اور و قع تحقیقی علمی ونظریاتی لٹریچریایا جاتا ہے جس کی مثال دنیا کے سی اور مذہب میں نہیں ملتی ، جس کے ماننے والول نے اس کی اتنی ہمہ جہت اور متنوع علمی ونظریاتی خدمت کی ہے کہ اس کے ایک ایک جزئی مئلہ پر کئی نئی کتابیں اور مقالے ملتے ہیں اور جس کے بعض موضوعات پرتو پوری پوری لائبر ریال مل جائیں گی۔اگراس حوالے سے دنیا کے دوسرے بڑے مذاہب برنظر ڈالی جائے توعلمی و تحقیقی اعتبار ہے ہم ان کو بہت پیچھے یاتے ہیں۔ان کا کل سر مایہ چند مذہبی داستانوں سے زیادہ کی تاریخی حیثیت نہیں رکھتا۔ان کے مذہبی علماء کی جمع یونجی چند گول مول اور ہر تاویل پرمنطبق ہوجانے والی باتوں،غیرمتندقصوں اور گھڑی گھڑائی رسوم کے بعد ختم ہوجاتی ہے اوران کا فدہبی لٹریچرانسان کی ترقی یا فتہ فکر ونظر کی بلند
پردازیوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ غیراً سانی اور چھوٹے چھوٹے علاقائی فداہب کو تو
چھوڑ ہے، آسانی فداہب جن کوانسانوں کی اکثریت مانتی ہے اگر ایک تعلیم یافتہ انسان علمی
سرمائے کی کثرت، وقعت اور جامعیت کو پر کھے تو وہ اس بات کو تسلیم کئے بغیر نہیں رہ سکے گا
کہ علم وتحقیق کی دنیا میں کوئی فدہب اسلام کا مقابلہ نہیں کرسکتا اور اس میدان میں اسلام کا
غلبہ فی الواقع گئی اور کامل و مکمل ہے۔''

"دلیکن کیاسیاسی غلبهاس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں؟"

''باقی جہاں تک سیای اور مادی غلبے کا تعلق ہے تو تاریخ میں کم از کم دومواقع ایسے آئے تھے جب مسلمان واضح طور پراس مقام تک پہنچ چکے تھے کداگروہ باہمی اختلاف اور مفاد پرتی سے اپنے آپ کو بچالیتے تو آج وہ پورے کرہُ ارض کے اقتدار اور وسائل کے مفاد پرتی سے اپنے آپ کو بچالیتے تو آج وہ پورے کرہُ ارض کے اقتدار اور وسائل کے مالک ہوتے لیکن جبد دو چار ہاتھ لپ بام رہ گیا تھا ان کو باہمی اختلاف کی نحوست نے آ جکڑ ااور ذاتی مفاد کی خاطر انہوں نے اجتماعی مفاد کو پس پشت ڈال دیا۔ اس گناو ظیم نے انہیں اس خیر و ہرکت سے محروم کرڈ الاجس کا پھل آج تک ان کی نسلیس کھار ہی ہوتیں۔''
''دہ کون سے دومواقع تھے ؟''

اس موقع پران دونوں تاریخی اورانقلا بی لمحات کواس مجلس میں قدر ہے تفصیل سے بیان کیا گیاجن میں مسلمانوں نے لغزش کی اوراس کی سزا آج بھی پارہے ہیں۔انسان کو تقدیر کے معاطع میں 'اگر، مگر' نہیں کرنی جا ہے کہ بیشیطانی وساوس کاراستہ کھولتی ہے لیکن ان تاریخی حقائق کا تذکرہ اس تناظر میں کیا جاسکتا ہے کہ انسان ان غلطیوں کے اعادے سے نیچ سکے جن کی المناک سزاصدیوں تک ملتی ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی جا ہے کہ قدرت نے ہمیں کرہ ارض پرغلبہ گئی کے بھر پورمواقع نہایت فیاضی سے فراہم کئے تھے اور

آج ہم طویل مغلوبیت اور محکومیت کا جوالمناک دور کاٹ رہے ہیں اور متعدد تحریکوں اور قربانیوں کے باوجود نا کامی کااندھیرا چھٹے ہیں پاتا، بیسب اس اختلاف باہمی اور ذاتی مفاد پرستی کاوبال ہے۔

ان دوتاریخی اور فیصلہ کن لمحات میں سے پہلا آج سے ٹھیک چھسوایک سال پہلے 20 جولائی 1402ء بمطابق 16 ذی الحجہ 805ھ کوانگورہ کے میدان میں پیش آیا تھا۔اس دن یہاں دومسلمان تا جدار جن میں ہے ہرایک اپنی اپنی جگہ برعظیم فاتح اور سیہ سالارتھا، مسلمانوں کی شامتِ اعمال کے سبب آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ان میں سے ایک مشرق کا فاتح تھااور دوسرامغرب کا۔ایک کی عظیم الشان سلطنت مشرق میں قائم تھی اور دوسرے نے مغرب میں اپنی فتوحات کے برچم گاڑ رکھے تھے۔ اگر بید دونوں آپس میں اتحاد کر لیتے تو بآ سانی ساری دنیا پراسلامی پر چم لهرایا جاسکتا تھا۔ان دِنوںمسلمانوں کو پیسُنهری موقع میسر تھا کہوہ پورے کرۂ ارض پر دین اسلام کوغالب کر سکتے تھے۔ان میں ہے ایک پورپ میں شاندارانداز میں فتو حات کی بلغار کرتا ہوا آسٹریا ،ہنگری ،سوئز رلینڈ ، جرمنی اورفرانس کوروند كرانگلتان پېنچنا چا ہتا تھا۔اس كى زېردست خواہش تھى .....جس كا وہ برملا اظہار بھى كرتا تھا....کہاٹلی کےسب سے بڑے گر جے بینٹ پیٹر میں اپنے گھوڑ وں کو دانہ کھلائے۔اس کی ملغاراتی تہلکہ خیز ہوتی تھی کہ اسے ''ملدرم'' یعنی''آ سانی بجل'' کا خطاب خوداس کے جہاندیدہ والدنے دیا تھا۔ پورپ کے حکمران اس کی بہادری، بےخوفی عسکری مہارت اور تدبیر ومنصوبہ بندی ہے اس قدر سہمے رہتے تھے کہ انہیں اپنامستقبل اس کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے وابستہ دکھائی دیتا تھا۔ دوسری طرف مشرق کا نامورسیہ سالا رتھا جس کی تلوار کے سامنے اپنے پرائے کسی کوٹھہرنے کی مجال نہتھی۔ وہ وسطی ایشیا کواپنی سلطنت میں شامل کرکے ہندوستان پرحملہ آور ہو چکا تھا۔اس کی آ زمودہ کارفوج کے سامنے سارا ہندوستان

تھالی میں رکھی ککڑی گاجر ہے زیادہ اہمیت نہ رکھتا تھا۔وہ جیا ہتا تو مشرق کی طرف بڑھ نکاتیا اور پورے چین کواسلامی مملکت میں شامل کر کے بچیرۂ جایان تک جا پہنچتا اور آج کی صنعتی ترقی کے مراکز کوریا، جایان، تائیوان، فلیائن اور سارامشرق بعیداس کی تلواریلے ہوتا۔اس وقت کی معلوم د نیابس اتنی ہی تھی ۔مشرق اورمغرب کی ان آخری حدوں پراسلام کا پرچم بلند ہونے کے بعدان براعظموں کوبھی اسلام کی روشی نصیب ہوتی جو بعد میں دریافت ہوئے مثلاً امریکا اور آسٹریلیا.....گرراہتے میں انگورہ کا میدان حائل ہوگیا۔اس جگہ اسلامی دنیا کے دوبلند مرتبہ حکمراں ، دومشہور فاتح اور دونا مور جنگ آ زما آپس میں ٹکرا گئے۔ان کا باہمی عکراؤ دوغضبناک شیروں کے تصادم کی مانند تھا جس کا نتیجہ یقینی طور پرایک کے خاتیجے کی شکل میں ہوتا۔اگریکسی ایک فردیا حکومت کا خاتمہ ہوتا تو بات اتنی اَلم انگیز اورافسوسناک نے تھی كەكوئى بھى دوسرا فرديا حكومت اس كى جگەپر كرسكتى تقى ،رنج وغم اس بات كا ہے كەاس دن اسلامی دنیا کی وہ تمام امیدیں بھی فنا ہوکرانگورہ کے میدان میں دفن ہوگئیں جو ان دونوں عظیم فاتحین کی ذات ہے وابستہ تھیں۔ان میں ہے ایک شکست کےصدمے سے چند ماہ بعد فوت ہوگیا، حالانکہ وہ 40 سال کا جوان رعنا تھا اور ابھی بہت عرصے تک اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرسکتا تھا۔ دوسرے کومقابل کی شکست کے بعدا بی غلطی کا احساس ہوا اوراس نے اس کی تلافی کی کوشش کی لیکن عمر نے وفانہ کی ،اس کی عمر 70 سال سے متجاوز ہو چکی تھی اور اس طرح اس افسوسناک جنگ نے ملت اسلامیداور اسلام کی ترقی واشاعت کونا قابلِ تلافی نقصان پہنچایا جبکہ بآ سانی اس سے بچاجا سکتا تھا۔

سلطان بایزیدخان بلدرم (1389ء تا 1402ء) سلاطین آل عثمان کا نامورسپوت گزرا ہے۔ کسوو (جی ہاں! وہی کسووجو آج مسلمانوں کے خون سے آتش زار بنا ہوا ہے اس حگد مسلمانوں نے یورپ کی متحدہ افواج کوعبر تناک شکست دی تھی ) کے میدان میں عثمانی افواج کی شاندار فتح کے بعد عین میدانِ جنگ میں تاج و تخت کا وارث بناتھا۔ اس کے والد سلطان مراد اول فتح کے بعد میدانِ جنگ میں ایک قیدی عیسائی سردار کی دھو کے بازی اور مکاری سے شہید ہو گئے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد سلطان بایزید کی جنگی قابلیت اور مشہور زمانہ دلیری و بہادری کے سبب تمام ترک سرداروں نے اسے میدانِ جنگ میں ہی بالا تفاق سلطان شلیم کر کے اس کی صلاحت اور قابلیت کا اعتراف کر لیا تھا۔

اس نے کسوو کی جنگوں میں انتہائی جرائت و شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا اور عین اس وقت جب ترک افواج کے قدم اکھڑنے گئے تھے، بیا بنا آئہنی گرز لے کریور پی عیسائیوں کی فوج میں گیا اور کشتوں کے بشتے لگا کر عیسائی سور ماؤں کو جواپنی فتح کو لیفینی سمجھ چکے تھے، فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس سے قبل اس نے ایک مشکل معرکہ میں اس سرعت اور تیز رفتاری سے دشمن پر حملہ کر کے اسے تہم نہمں کر دیا تھا کہ اس کے باپ نے خوش ہوکرا سے بلدرم (ترکی میں 'آ سانی بجگی''کو یلدرم کہتے ہیں) کا خطاب دیا تھا۔ جو بعد میں اس کے بارہ کے میں اس کے بارہ کی میں 'آ سانی بجگی''کو یلدرم کہتے ہیں) کا خطاب دیا تھا۔ جو بعد میں اس کے بارہ کا حصہ بن گیا۔

یہ پہلاعثانی حکمران تھا جس نے مصر کے عباسی خلیفہ ستعصم باللہ ہے اپنے لیے سلطان کا خطاب حاصل کیا۔ اس سے قبل کے عثانی فرمانروا''امیر'' کہلاتے تھے (اگر چہ مؤرفین نے انہیں بھی سلاطین ہی لکھا ہے ) اس طرح ''خلافت'' عثمانیہ کی بنیاد میں اس سلطان کی تدبیراوراہلیت کا بڑا وخل تھا۔

جنگ کسوو میں فتح کے بعد عثانی غازیوں کے لیے ہنگری راستے میں پڑے پھر کی مانند ہو گیا تھا جسے وہ جب جا ہتے ایک ٹھوکر ہے اپنی سلطنت میں شامل کر لیتے۔ ذرایورپ کا نقشہ دیکھئے! ہنگری کے بعد رہ ہی کیا جاتا ہے۔ سوئز رلینڈ، فرانس اور پھر آ گے اپیین جہال پہلے ہی مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس طرح یورپ کے مشرق ومغرب سے مسلمان اسے

روند کرفتح کر لیتے اور بعد کی صدیوں میں یورپی استعار کے ہاتھوں ککومیت کی اس ذلت سے محفوظ رہ سکتے تھے جس کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ موقع کی نزاکت کود کیھتے ہوئے اس وقت جنگری کے بادشاہ بجسمنڈ نے تمام اہلِ یورپ اور پوپ اعظم سے مدد کی ائیل کی۔ چونکہ سب کو اپنا وجود خطر ہے میں محسوس ہور ہا تھا اس لیے سلببی جنگ کا اعلان کر دیا گیا اور تمام یورپ کے نامور سور مانہ ہی اور قومی جوش و جذبے سے جنگری کے دفاع اور یورپ کو تمام یورپ کے نامور سور مانہ ہی اور قومی جوش و جذبے سے جنگری کے دفاع اور یورپ کو ترک مجاہدین سے آزاد کروانے کے لیے اکٹھے ہوگئے۔ یہ بہت بڑا عیسائی اتحاد تھا اور اس میں شریک کمانڈ روں کوا پی فتح کا اس قدریقین تھا کہ وہ نعوذ باللہ یوں ڈیکیس مارتے تھے:

میں شریک کمانڈ روں کوا پی فتح کا اس قدریقین تھا کہ وہ نعوذ باللہ یوں ڈیکیس مارتے تھے:

میں شریک کمانڈ روں کوا پی فتح کا اس قدریقین تھا کہ وہ نعوذ باللہ یوں ڈیکیس مارتے تھے:

د' اگر آسان بھی ان کے اورپرگر اتو وہ اسے اپنے نیز وں پرتھام لیں گے۔''

انہوں نے فتح کے جشن کے لیے ناچ گانے والی عورتوں کو بھی ساتھ لایا ہوا تھا، جن کی عشوہ طرازیوں کے سبب فوجی قرارگاہ کسی نشاط انگیز تفریح گاہ کا منظر پیش کررہی تھی۔ سلطان بایزیداس زمانے میں ایشیائے کو چک (کو چک جمعنی چھوٹا، موجودہ ترکی، آرمینیا اور آذر بائیجان وغیرہ کے علاقے کو ایشیائے کو چک کہتے تھے) گیا ہوا تھا۔

صلیبی شکر کا ارادہ تو یہ تھا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں عثانی دارالخلافہ کوروند تے ہوئے شام جا پہنچ اور پھر فلسطین پر قبضہ کر کے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لے کین وہ راستے میں نکو پولس کے قلع میں الجھ کر رہ گئے۔ یہاں کے ترک کمانڈر یوغلنبیگ نے جیرت انگیز اور زبر دست مزاحمت کے ذریعے اس عیسائی سیلاب کو پورپ میں ہی اس وقت تک الجھائے رکھا جب تک کہ سلطان ہا پر بیدا پنی برق رفتارفوج کے ساتھ وہاں پہنچ نہ گیا۔ سلطان کی سرعت اور تیز رفتار نقل وحرکت و یہے ہی ضرب المثل تھی وہ اپنج بہادر سردار کی وفاداری سے متاثر ہوکر آئدھی اور طوفان کی طرح نکو پولس آپنچ اور اس عظیم الشان کی شرعت گئے جاتا تو تشکر کو اس کے گھر میں گھیر لیا جو اگر عثانی علاقوں میں سلطان کی بے خبری میں پہنچ جاتا تو تشکر کو اس کے گھر میں گھیر لیا جو اگر عثانی علاقوں میں سلطان کی بے خبری میں پہنچ جاتا تو

ز بردست نقصان ہوتا۔

تکوپوس موجودہ جغرافیے میں ۔۔۔۔۔۔۔میں واقع ہاورای نام ہے مشہور ہے۔

الد2 ذی قعدہ 798ھ بمطابق 24 ستمبر 1396ء کوعیسائی سور ما دریائے ڈینیوب کے

کنارے ای میدان میں دسترخوان پر بیٹھے خوش گییاں کرر ہے تھے کہ اچا تک انہیں یہ

اطلاع ملی کہ سلطان بایزید خان کی افواج قریب آئیجی ہیں۔ ان کواس غیر متوقع آفت سے بڑی جرت ہوئی۔ انہوں نے اپنی کثر ت اور طاقت کے بل ہوتے پردل میں پکا خیال

بھالیا تھا کہ سلطان آ بنائے باسفوری کوعیور کرنے کی جرائت بھی نہ کرے گا مگر یہاں صورت

جالیا تھا کہ سلطان آ بنائے باسفوری کوعیور کرنے کی جرائت بھی نہ کرے گا مگر یہاں صورت

عال بیتی کہوہ ان کے گھر میں ان کے سرپر آئیبنی تھا۔ مو زعین کے مطابق صلیبی لشکر کے

عال بیتی کہوہ ان کے گھر میں ان کے سرپر آئیبنی تھا۔ مو زعین کے مطابق صلیبی افواج کے

یہ بات خصوصیت سے بخ ہوئی تھیں ، وہ سب کی سب نہایت تجربہ کار اور بار ہا کے جنگ

آزمودہ سیا ہیوں اور سالاروں پر مشتل تھیں۔ اس وقت گویا سارے پورپ کے بہترین اور

منتخب جنگومسلمانوں کو پورپ سے نکا لئے کے لیے سلیبی جھنڈے کے پنچ جمع ہوگئے تھے اور

میت المقدیں سے بہلے کی مقام پر دکنے کو آ مادہ نہ تھے۔

سلطان بایزیدخان اپ 40 ہزار مجاہدوں کوڈیڈھ لاکھ سے زائد جنگجوؤں پر مشمل کھر سے لڑانے کافن جانتا تھا۔ اس نے اپنی با قاعدہ فوج پیچے رکھی اور 'بنی چی ''
مکمل لشکر سے لڑانے کافن جانتا تھا۔ اس نے اپنی با قاعدہ فوج پیچے رکھی اور 'بنی چی ''
وعثانی افواج کے مشہور زمانہ کمانڈوز دستے ) اور سواروں کا ایک دستہ آگ بڑھایا۔
عیسائیوں نے انہیں لقمہ 'تر سیجھتے ہوئے زور دار بلّہ بولا اور آسانی سے انہیں چیرتے ہوئے دور تک نکل گئے۔ آگے جاکر انہیں عثانی افواج کا با قاعدہ دستہ تر تیب سے کھڑا ہوانظر آیا۔
دور تک نکل گئے۔ آگے جاکر انہیں عثانی افواج کا با قاعدہ دستہ تر تیب سے کھڑا ہوانظر آیا۔
اب انہیں غلطی کا احساس ہوالیکن وہ جوش میں اسے آگے چلے گئے تھے کہ اب واپسی مشکل ابنیں غلطی کا تربیت یافتہ تازہ دم فوج تھی اور پیچھے وہ دستے جنہوں نے ان

جنگہوؤں کو آگے جانے کا راستہ فراہم کیا تھا۔عثانی مجاہدین نے ان' پُر جوش' جنگہوؤں کو چاروں طرف سے گھیرلیا۔ سب کے سب مارے گئے جو بچے قید کر لئے گئے۔ پھر سلطان بایزید، شاہ ہنگری جسمنڈ کے مقابلہ کے لیے آگے بڑھا۔ متحدہ افواج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا مگریہ جنگ تین گھٹے ہے آگے نہ چل سکی۔اتحادیوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ان کے ہزاروں سیاہی مسلمانوں کی خوں آشام تلواروں سے کٹ کرخاک وخون میں بل گئے اور دس ہزارگرفتارہ وئے جن میں فرانس، آسٹریلیا، ہنگری کے بڑے بڑے بڑے نواب، شہرادے اور سپ سالارشامل متھے۔

نکوپوس کی اس جنگ میں عیسائیوں کا ایسالشکر سلطان کے مقابلے میں جمع ہواتھا جو ہراعتبارے کمل اور مضبوط تھا۔ اس سے پہلے عیسائیوں کی ایسی زبر دست طاقت جمع نہ ہوئی تھی مگر سلطان بایزید نے اس کوشکستِ فاش دے کریورپ کی کمرتوڑ ڈالی۔ بورپ کے چیے چیے پر اس کی دھاک بیٹھ گئی اور متحدہ یورپ کے شکست خوردہ حکمرانوں کو یقین ہوگیا کہ سلطان بایزید نے روم کے سب سے بڑے گرج بیں اپنے گھوڑ وں کو دانہ کھلانے کا جوعز م ظاہر کیا ہے، وہ ضروراس کو پورا کر کے رہے گا۔ بایزید کے لیے اب اس خواہش کی کا جوعز م ظاہر کیا ہے، وہ ضروراس کو پورا کر کے رہے گا۔ بایزید کے لیے اب اس خواہش کی بیکھیل کوئی مسکد نہ رہی تھی لیکن اس نے پورپ کی طرف بڑھنے سے پہلے قیصر شطنطنیہ کا قصہ پاک کرنا ضروری سمجھا کیونکہ یہ بار بار کے معاہدے کے باوجود ہمیشہ عہدشکنی کر کے دشمنوں سے مل جاتا تھا اور اسے یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ قیصر نے اس کے خلاف امیر تیمورسے مدد طلب کی ہے۔

چنانچیاں نے بلاتکلف آگے بڑھ کر قطنطنیہ کا محاصرہ کرلیا۔ مؤرخین کا اتفاق ہے کہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے مسلمانوں کا صدیوں پرانا خواب پورا کرسکتا تھا اور قسطنطنیہ کا مضبوط قلعہ سرنگوں ہونے کے بعد پاپائے روم کا مرکزی کلیسااس

کے گھوڑوں کی اگلی منزل ہوتا جس کے بعد وہ شکست خوردہ پورپ کوروند کرسیدھاارود بار
انگلتان پہنچ کردم لیتااور ہسپانیے کی دم توڑتی مسلم سلطنت میں نئی جان پڑجاتی گرعین اس
وقت جب اس جواں سال اور باہمت سلطان کے نیک اراد ہے تھیل پاکرکرہ ارض کا نقشہ
بدلنا چاہتے تھے، عالم اسلام نے بیغمناک خبرسی کہ مشرق کا بوڑھا جنگجوا میر تیمور لنگ،
سلطان بایزیدسے دودو ہاتھ کرنے کے لیے ایشیائی ملکوں کوروند تا ہواتر کی کی طرف بڑھا چلا
ترہا ہے۔

## يورپ کی دوند بيريں

امیر تیمور لنگ جفاکشی، سفاکی اور خون ریزی میں اپنے جدِ اعلیٰ چنگیز خان سے مشابہ تھا۔ چنگیز خان اسلام کا دختی تھا مگر عملاً دونوں اس اعتبار سے مشابہ تھا۔ چنگیز خان اسلام کا دختی تھا مگر عملاً دونوں اس اعتبار سے کیساں رہے ہیں کہ دونوں کی تلوار عمر بھر مسلمانوں کا خون بہاتی رہی۔ چنگیز خان کے ہاتھوں سلطنتِ بغداد کا چراغ گل ہوا اور تیمور نے پورپ میں وہ شمع روش نہ ہونے دی جس کی کرنیں آج امریکا وا سٹریلیا کومنور کررہی ہوتیں۔

قیصر قسطنطنیہ نے بھی بھانپ لیا تھا کہ سلطان بایزید خان میں وہ دم خم ہے کہ بیاس کے شہر کی ان فصیلوں پر ہلالی پر چم اہرا کر چھوڑ ہے گاجواب تک نا قابلِ تسخیر خابت ہو گی تھیں ، لہذا اس نے وہ دونوں تدبیریں آزمائیں جو عیسائی سور ماؤں کا وطیرہ رہی ہیں یعنی مسلمانوں کو اخلاقی لحاظ ہے کمزور کرنا اور ان میں اختلاف پیدا کر کے آپس میں لڑوانا۔ جنگ کسوو کے بعد سرویا کے بادشاہ نے بکمالی بجزونیاز بایزید کاباج گزار بن کراپنی بہن اس کے حرم میں داخل کر دی تھی۔ یور پی حکمرانوں کی بھیجی گئی ان نازک اندام شنم ادیوں کامشن سے تھا کہ وہ کسی طرح عثانی فرمانرواؤں کو عیاشی ، شراب خوری اور آرام پرستی کی لت لگادیں ،

للذاوہ بہادر حکمران جومیدانِ جنگ میں طاقتور سے طاقتور دھمن کو خاطر میں نہ لاتے تھے،
ان' بنات الصلیب' سے جو' حبائل الشیطان' کا کر دارادا کررہی تھیں، مغلوب ہوتے چلے
گئے۔ ان عیسائی دوشیزاؤں کی اولین کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح ان مجاہداور درولیش
صفت سلاطین کے ہونٹوں کوشراب سے آلودہ کر دیا جائے ، پھراخلاقی پستیوں میں وہ خود ہی
گرتے چلے جائیں گے کیونکہ حرام نوشی اور حرام کاری میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔

یور پی مؤرخین نے فخر کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ بایزیدع ٹانیوں میں وہ پہلا حکمران ہے جو باوجود بہادر، جفاکش اور سپاہیا نہمز اج رکھنے کے یورپ کی خفیہ تدبیروں کا شکار ہوکر شراب نوشی کے جرم کا مرتکب ہوا اور جو کام یورپ کے فوجی اور سپہ سالار نہ کر سکے تھے وہ اس کی عصمت باختہ حسیناؤں نے کردکھایا۔

قیصر کی دوسری تدبیر مسلمانوں کی سادگی اور غیروں کی عیّاری کی شاہکار مثال ہے۔ اس نے بڑی عاجزی اور لجاجت کے ساتھ امیر تیمور کواپنی خیرخواہی کا لیقین دلاتے ہوئے سلطان بایزید کے بارے میں ایسا خطاکھا کہ خالفین کے لیے دہشت اور قوت کا نشان امیر تیموراس کے جال میں آگیا۔ اس نے بڑی دلسوزی سے تیمور کی توجہ اس طرف دلوائی کہ آپ کے لیے اس وقت ہندوستان فتح کرنے سے زیادہ اہم چیز سلطان بایزید سے انتقام لینا ہے۔ آپ کی غیرت اور بہادری پرید چیز داغ رہے گی کہ اس نے آپ کے دو باغی مرداروں (احمد جلائر اور یوسف ترکمان) کو پناہ دے رکھی ہے جو آپ کی ہے عزتی کے مترادف ہے۔

وہ یورپ میں اپنی فتو حات بڑھانے کے بعد آپ کے ملک پر حملہ آور ہوگا اور فاقکے عالم کہلائے گا۔اس وقت ہے قبل آپ کواس کی ایشیائی مقبوضات پر حملہ کر دینا جا ہے کیونکہ بیعلاقہ قدرتی طور پر اس قابل ہے کہ آپ کی سلطنت میں شامل رہے۔اس بارے میں ہم

سے جوخدمت ہو سکے آپ ہم گواس کے لیے حاضر پائیں گے۔قیصر کی اس طرح کی ہاتوں نے تیمور کے دل میں اندر ہی اندراییا اثر پیدا کیا کہ اس کا دل ہندوستان سے احیات ہو گیا۔ اغیار کا جا دوسر چڑھ چکا تھا، ہندوستان کا پُر اسرار حسن اور بیش بہاخز انے تیمور کے لیے کسی قتم کی شش سے عاری ہو چکے تھے اور بایزید کو نیچا دکھائے بغیرا سے اپنی زندگی بریاراور پھیکی پھیکی محسوس ہونے گئی تھی۔ پھیکی محسوس ہونے گئی تھی۔

تقریباً دوسال قبل بندہ نے ''شیروں کا ٹکراؤ''نام سے لکھے گئے مضمون میں اس المناک معرکے کی کچھ تفصیل کھی تھی، اس وقت ایک بریگیڈیئر صاحب جو عسکریت المناک معرکے کی کچھ تفصیل کھی تھے، کا خطموصول ہوا تھا جس میں انہوں نے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے چند سفوں کا تکس بھیجا تھا جس میں ان سطور کو خط کشیدہ کیا گیا تھا جن کے مطابق مقالہ نگار نے اس امر کا اعتراف اور تصدیق کی تھی کہ امیر تیمور اور سلطان بایزید کی باہمی مقالہ نگار نے اس امر کا اعتراف اور تصدیق کی تھی کہ امیر تیمور اور سلطان بایزید کی باہمی

جنگ عیسائی منصوبہ سازوں کی خفیہ تدبیروں کا نتیج تھی۔ مسلمانوں کی سادگی کوئی نئی بات نہیں گرافسوں اس پر کہ عیسائی مؤرخین نے قیصر کی اس فریب کاری پریوں تبصرہ کیا ہے: ''جنگِ انگورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ بالآخر عیسائیوں کے ساتھ ہے۔'' حسین دوشیزاؤں اور جھوٹ وفریب کے ذریعے حاصل ہونے والی کامیا بی کواللہ تعالیٰ کی مدد کا نتیجہ قرار دینا بہت کمتر درجے کی بات ہے۔

الغرض قصة مختصر 20 جولائی 1402ء کووہ المناک دن آ پہنچا جب ملتِ اسلامیہ کی امیدوں کو گھر کے چراغ ہے آ گ لگ گئی۔ اس دن انگورہ کے میدان میں لڑی گئی جنگ تاریخ اسلام کی افسوسنا ک ترین جنگوں میں شار ہوتی ہے۔ مسلم مؤرخین کا قلم یہاں پہنچ کر سیاہ خون کے قطروں سے فم والم کے نقوش ثبت کرتا نظر آتا ہے۔ امیر تیمور جب سمرقند سے چلا تو اس کے ساتھ پانچ کا کھ سے زیادہ کا عظیم الثان لئنگر تھا۔ اس نے انگورہ کے میدان میں پہنچ کر پڑاؤڈ الا۔

بندہ کو جغرافیہ کی قدیم وجدید کتابوں میں انگورہ کامحل وقوع صراحة تونہیں ملاالبتہ ڈاکٹر حسین مؤنس کی کتاب 'اطلب تسادیخ الإنسلام ''میں پیلفظ تھے:' ووقعت السمعر کة الفاصلة بین الاہمتین عند أنقرة . ''(ص:385)اس معلوم ہوتا ہے کہ پیچگہر کی کے دارائگومت انقرہ سے قریب تھی ممکن ہانقرہ ،انگورہ کی بدلی ہوئی شکل ہو۔ سلطان بایزید خان کے پاس ایک لاکھ بیس ہزار فوج تھی جس میں سے اکثریت کووہ قطنطنیہ کے محاصرے سے ہٹا کر لایا تھا۔ دونوں طرف منجھے ہوئے آ زمودہ کا راور جنگ آزماسیاہی تھے اور جبیبا کہ عیسائیوں کو تو تع تھی بہت زورداراور خوزین معرکہ لڑا گیا۔ سلطان بایزید نے سیدگری اور سیسالاری کے خوب خوب جو ہردکھائے ، فتح نوری سلطان بایزید نے سیدگری اور سیسالاری کے خوب خوب جو ہردکھائے ، فتح نوری سلطان بایزید نے سیدگری اور سیسالاری کے خوب خوب جو ہردکھائے ، فتح نوری سلطان بایزید نے سیدگری اور سیسالاری کے خوب خوب جو ہردکھائے ، فتح نوری سلطان بایزید نے سیدگری اور سیسالاری کے خوب خوب جو ہردکھائے ، فتح نوری سلطان بایزید نے سیدگری اور سیسالاری کے خوب خوب جو ہردکھائے ، فتح نوری

کے لیےاس کی تیار کردہ خصوصی فوج نے بھی غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ ایک اور پانچ

(بعض مؤرخین نے امیر تیمور کی فوج کی تعداد آٹھ لاکھ بتائی ہے گرپانچ سے چھالکھ کے درمیان تو یقینی ہے ) کا مقابلہ تھا ،اگر سامنے کا فرفوج ہوتی تو آج دنیا کی تاریخ میں ان عظیم الثان جنگوں میں ایک نام کا اضافہ ہوجا تا جن میں تھوڑی فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑے لئنکر کوشکست دی تھی مگر اس دن دونوں طرف مسلمان تھے لہذا قلت کثر ت پرغلبہ پانے کی بجائے اس کے ہاتھوں اُل کررہ گئی۔سلطان بایزید کی قوت فیصلہ اور شجاعت و حکمت آج بھی پہلے کی طرح تھی مگر تیمور بھی پچھ کم نے تھا۔ اس نے اب تک ساری زندگی گھوڑ ہے کی پیٹھ پر گزارت ہوئے اعلیٰ ترین فوجی قابلیت کا مظاہرہ کیا تھا اور آج کے دن عثانی فوج کی پر گرارت ہوئی مرتبہ تیموری لشکر کی صفیں تو ڑے جانے کے باوجود اس بوڑ سے سالار کے طرف سے کئی مرتبہ تیموری لشکر کی صفیں تو ڑے جانے کے باوجود اس بوڑ سے سالار کے حواس بحال تھے، قوت فیصلہ پختہ تھی اور وہ نہایت عمدگی سے برموقع ہدایات جاری کررہا تھا۔ بالآخر سورج ڈوسے تک اس جنگ کا فیصلہ ہوگیا۔

دونوں مسلمان فریقوں میں سے بظاہرا کی نے فتح پائی کین در حقیقت دونوں ہار گئے تھے اور فتح صرف بورپ کی ہوئی تھی جس نے سکون کا سانس لیا اور اس کے نیم مردہ جسم میں پھر سے جان پڑگئی۔ ان دوغظیم المرتبت سیدسالا روں کا آپس میں الجھناان ہی کی نہیں سارے عالم اسلام کی پسپائی کا سبب ثابت ہوا۔ بید ونوں بے نظیر صلاحیتوں اور جوہر قابل کے مالک تھے۔ جس طرح مشرق میں تیمور کا کوئی مقابل نہ تھا ای طرح مغرب کی کوئی طاقت بایز بدیلدرم کی نکر نہ سنجال سکتی تھی۔ مسلمانوں کی ایک عظیم بادشاہت مشرق میں اور دوسری مغرب میں قائم تھی اور ظاہری حالات وقر ائن صاف بتاتے تھے کہ بحر الکابل سے دوسری مغرب میں قائم تھی اور ظاہری حالات وقر ائن صاف بتاتے تھے کہ بحر الکابل سے اولوالعزم فاتح اور بہترین جرنیل، عیسائیت کے بھینکے ہوئے جال میں الجھ گئے۔ بیا اگر اولوالعزم فاتح اور بہترین جرنیل، عیسائیت کے بھینکے ہوئے جال میں الجھ گئے۔ بیا اگر ان نہ و تے اور ایک دوسرے کوطرح دے جاتے تو ان کا بچھ بھی نہ ان نیت اور عداوت کا شکار نہ ہوتے اور ایک دوسرے کوطرح دے جاتے تو ان کا بجھ بھی نہ

گرٹتا البتہ جس مذہب کے بینام لیوا تھے اس کا اور اس کے ماننے والوں کا پورے کر وُ ارض پر بول بالا ہوجا تا مگرمسلمانوں کو ان کی بداعمالی کی سز ابھی تو ملئی تھی چنانچہ بایزید کوشکست ہوئی اوروہ گرفتار ہوگیا۔

سلاطين آل عثان كابيه جوانمر دسپوت چونكه غيرمعمولي طورير غيرتمند اور حساس تفا اس لیے شکست اور قید کی ذلت نہ سہد سکا۔ کہاں وہ بلند ہمت اور جوانمر دجو یورپ کے سپد سالاروں کوآ زاد کر کے انہیں کہا کرتا تھا میں تم ہے تمہارے شہروں میں آ کرلڑوں گا ہم ناحق یہاں آنے کی زحمت کیوں کرتے ہواور کہاں یہ بے بسی اور لا جاری کا عالم کہاس کے اپنے ہم ندہب نے بغیر کی برسی وجہ کے اس کالشکر تر بر کردیا ،سلطنت کے حصے بخرے کرکے مقامی سر داروں میں تقتیم کردیے اور اے اس کے بیٹے سمیت قید کرکے ساتھ ساتھ لیے پھرتا۔سلطان بایزیدخان نے فرار کی کوشش بھی کی مگر کامیاب نہ ہوسکا۔ تیمورا ہے ایک جگہ ر کھنے کی بجائے ساتھ ساتھ لیے پھرتا تھا جے بایز پدجیسا خود دارشخص برداشت نہ کرسکتا تھا۔ آٹھ ماہ بعد ہی وہ اس دنیا کی ہے ثباتی کا مشاہدہ کرتے کرتے حسرت ویاس کے عالم میں جان ہے گزر گیا۔ اگر انگورہ میں تیمور کوشکست ہوتی تو صرف اسی کو ہوتی ،اس کے مقبوضہ ممالک کے مسلمانوں اور اسلام کا کچھے نہ بگڑتا مگر سلطان بایزید کی شکست مسلمانوں کی ان تمام تمناؤں اور کوششوں کے حسر تناک خون کی شکل میں سامنے آئی جووہ فتح یورپ کے حوالے سے ایک عرصہ سے دل میں رکھتے تھے۔

روایت ہے کہ تیمورجیسا سنگدل جس نے لاکھوں انسانوں کواپنے سامنے مروایا تھا،
اس جوانمر داور جوال عمر سلطان کی موت پراپنے جذبات پر قابونہ پاسکا، اس کا دل جرآیا اور
آ نکھ سے نکلنے والے آنسوؤں نے گواہی دی کہ وہ اپنی غلطی پر رنجیدہ ہے مگر اب کیا ہوسکتا
تھا؟ اس نے بایزید کی نعش عزت واحترام کے ساتھ اس کے بیٹے کے سپر دکی اور اسے رہا

کردیا تا کہ وہ اپنے عظیم باپ کو بروصہ لے جا کرعثانی سلاطین کے پہلو میں سپر دخاک کر سکے۔اپی غلطی کی تلافی کے طور پراس نے چین کی فتح کاارادہ کیا مگراس کی عمر 70 سال ہے متجاوز ہو چکی تھی۔وقت ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔اس سے بیمہم سر نہ ہوسکی اور دوسال بعد وہ بھی اس دنیائے نایا ئیدار ہے منہ موڑ گیا۔اس طرح وہ دوحوصلہ منداور فاتح حکمران جو آپس میں اتحاد کر کے ساری دنیا پر اسلام کا پر چم لہرا سکتے تھے، باہمی اختلاف کے وبال کا شکار ہوکرا ہے چھے ایسی دنیا چھوڑ گئے جس میں بسنے والی ان کی اولا د آج دشمنوں کے رحم و کرم پر ہےاور قدرت کی طرف ہے بار بار کی تنبیہات کے باوجوداینے دشمنوں کواوران کی جالوں کو سمجھنے برآ مادہ نہیں۔ کسی زمانے میں مسلمان ایسے بلند مرتبہ ہوتے تھے کہ انہیں زیردام لانے کے لیے پورپ کواپنی شنرادیاں بھیجنی پڑتی تھیں،اب دشمن کا کام اتنامشکل نہیں، بازاری عورتوں کی تصویریں ہی مسلمان نو جوانوں کو ورغلانے اور بہکانے کے لیے کافی ہیں۔ پورپ کی برآ مد کردہ فحاشی، بے حیائی اور باہمی عداوت اور چپقاش نے کیسی بلندی ہے اٹھا کرکس پستی میں ہمیں دے مارامگر ہم اب بھی اس عطارے دوالینے پرمصر ہیں جس کی کرم فرمائیوں کے سبب اس حال کو پہنچے۔

## لمحول کی خطا

### ذكرايك دن كا:

یورپ آج کل جدیدعلوم اور ہوشر با سائنسی ترقی کا گڑھ مجھا جاتا ہے، اور چونکہ یہاں کا فدہ بعیسائیت ہے تواس واسطے سے عیسائیت دنیا کا بڑا فدہ ب اور اسلام کا ایک بڑا مدمقابل ہے۔ لیکن قارئین کیا آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ بیں ایک وقت ایسا آگیا تھا کہ قریب تھا کہ مشرق میں چین، جاپان کے علاوہ تائیوان، فلپائن، کوریا وغیرہ اور مغرب میں سارایورپ اسلام کے زیرسایی آجا تا اور چونکہ امریکا کو یور پی اقوام نے آباد کیا ہے اور یہی سائیت اور یہودیت کو وہاں متعارف کروانے کا سبب ہے ہیں، لہذا اگر یور پین مسلمان ہوتے توامریکا پرچی آج اسلام کاپر چم لہرار ہاہوتا۔ لیکن فویس صدی ہجری میں ایک دن ایسا آیا کہ سورج طلوع ہواتو حالات کچھاور تھے لیکن غروب ہواتو اپنے ساتھ بہت پچھ کے کہ دن ایسا آیا کہ سورج طلوع ہواتو حالات کچھاور تھے لیکن غروب ہواتو اپنے ساتھ بہت پچھاروئے کے کرڈوب گیا۔ میں میں اسلام کو اتنا زبر دست نقصان پنچا کہ روئے زمین کا ایک بڑا حصہ سسمغرب میں پورایورپ وامریکا اور مشرق میں چین جاپان وغیرہ سساسلام کی دولت سے فیضیاب ہونے سے محروم ہوگئے۔ اس قسط میں ہم ای جگر

خراش واقعے اورای دلسوز دن کا تذکرہ کریں گے۔ گنگا ہے بیج فارس تک:

آ تھویں صدی ججری کے اختیام اور تویں صدی ہجری کے آغاز میں عالم اسلام کا منظرنامه يجه يول تفاكه روئ زمين ير دوقطيم اسات سلطنتين قائم تحيين برصغيراوروسط ايشيا میں مشہور فاتح تیمور لنگ حکمران تھا۔اس کی سلطنت دیوار چین ہے لے کر بحیرہ کیپسین کے یاس جار جیا تک اور دریائے گنگاہے لے کرخلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔اس کی زندگی کے ابتدائی سال اینے ہمسامیہ تا تاری امراء ہے جنگ کرنے میں گذرے۔ پینتیس سال کی عمر میں اس نے ان سب کوزیر کر کے سمر قند کواپنا یا پی تخت بنایا اور اس کے بعد فتو حات کا وہ سلسلہ شروع کیا جس کی وسعت کے سامنے سکندر، چنگیز خان اور نپولین کی سلطنتیں حقیر معلوم ہوتی ہیں، اس نے پنیتیں سال ہے کم مدت میں ستائیس ملکتیں فتح کرلی تھیں اور نوشاہی خاندانوں کوفنا کردیا تھا۔اس کی بہجیرت انگیز جہانگیری صرف ذاتی شجاعت اوراعلیٰ فوجی قابلیت کا نتیجہ نتھی ، بلکہ اس کے تد براور ملکہ حکمر انی کوجھی اس میں بہت کچھ دخل تھا ،اس کا مجموعہ قوانین جے اس نے فوج ،عدالت اور مالیت کے انتظام کے لیے مرتب کرایا تھا ،اس کے تد ہراور سیجے غور وفکر کا ثبوت پیش کرتا ہے۔اس کے جاسوں مختلف بھیسوں میں خصوصاً زائرین اور درویشوں کے لباس میں ہرطرف گھومتے رہتے تھے اور ان کی مکمل رپورٹیس احتیاط کے ساتھ دفتر میں درج کی جاتی تھیں۔اس طرح تیمورکواینے دشمنوں کی قوت اور كزورى كى تيج اطلاع بهم پېنچتى رہتى تھى،ا سے اپنے سام يوں براس قدرا فتد ارحاصل تھا كه وہ اس کے حکم پر منہ صرف بڑی ہے بڑی تختی برداشت کرنے اور اپنی جانیں شار کرنے برآ مادہ ہوجاتے تھے، بلکہ عین فتح کے موقع پراگروہ حکم دیتا تولوٹ مارے بھی ہاتھ تھینچ لیتے اور مال غنیمت ہے دست بر دار ہوجانے میں قطعاً پس و پیش نہ کرتے۔اینے ماتحوں کے ساتھا اس کاسلوک نثریفانہ اور فیاضانہ تھا، کیکن جولوگ اس کی مخالفت کرتے انہیں سخت سزائیں دیتا،
اس وجہ سے مؤرخین نے تبصرہ کیا ہے کہ تیمور نے دہشت انگیزی کوبھی فتح کا ایک خاص ذریعہ بنار کھا تھا، اور جوسزا ئیں وہ دیتا تھا ان سے اکثریہ خاص کا نتیجہ نہ تھیں بلکہ پہلے سے سمجھ ہو جھ کر طے کی گئی تھیں۔ بہر حال دنیا پر اس کی دھاک بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ملک پر ملک فتح کرتا جلاجا تا تھا۔

آ سانی بجلی:

دوسری طرف بورپ کی سرحد پر (بورپ وایشیا کے سنگم پر واقع قیصر کی مملکت کو بازنطینی مملکت کہا جاتا تھا) بحرروم ہے بحراسود تک سلطنت عثمانیہ قائم ہو چکی تھی جس کی سر براہی اس وفت سلاطین آل عثمان کے نامورسپوت سلطان بایزید بلدرم کے ہاتھ میں تھی۔ ترکی زبان میں'' لیدرم'' کے معنی'' بجل'' کے ہیں۔سلطان بایز یدفطری طور پر بے حد دلیراور بہادر تھااور جنگ کے دوران کی صاعقہ آسانی کی طرح دشمنوں پرٹو ٹنا تھا،اس لیے اے'' بلدرم'' کا خطاب ملاتھا۔اس نے اپنے والدسلطان مراد خان کی زندگی میں مختلف مواقع پر کار ہائے نمایاں انجام دیے۔خاص کر جنگ کسوو ( جی ہاں! وہی کسوو جوآج جہاد اور ہجرت ونصرت جیسے اعمال چھوڑ دینے کی وجہ ہے ستم کدہ بن گیا ہے، وہیں مسلمانوں نے یورے پورپ کی متحدہ صلیبی فوج کوعبر تناک شکست دی تھی ) جس میں سارے پورپ سے صلیبی افواج اکٹھی ہوکرمسلمانوں سے جنگ کے لیے آئی تھیں، میں اس نے غیر معمولی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کر کے اتحادی افواج کوشکست سے دوحیار کیا تھا۔ اس جنگ کے اختیام براس کے والد سلطان مراد ایک عیسائی ہردار کے دھوکہ اور فریب سے شہید ہوگئے۔ہوایوں کہ شکست خوردہ عیسائی افواج میں سے سرویا (موجود سربیا) کے ایک سردار

نے بھاگتے بھا گتے گھوڑا موڑا اورمسلمانوں سے درخواست کی کہ مجھے زندہ گرفتار کر کے اینے سلطان کے پاس لے چلو۔ میں عیسائیوں سے متنفر ہوں اور سلطان کوبعض اہم اور نہایت ضروری راز کی باتیں بتانا اور دین اسلام قبول کرنا جاہتا ہوں۔ جب خاص قیدی سلطان کی خدمت میں باری باری پیش ہونے لگے تواس نے آ گے بڑھ کرا پناسر سلطان کے یاؤں پررکھ دیا،کیکن احیا نک اٹھا اور ایک خنجر ہے سلطان پرحملہ کر دیا۔ سیاہیوں نے اسے مکڑے ٹکڑے کردیالیکن سلطان کو کاری وارلگ چکا تھا۔ جنگ کے اختیام پر جب شنرادہ بایزید فاتحانہ واپس آ کر والد کی وست بوی کے لیے حاضر ہوا تو اس کی خوشی کا رنگ اس واسطے پیچا یر چکا تھا کہ والدشہادت کے قریب تھے۔والد کی شہادت پرشنرادہ بایزیدکواس کی غیر معمولی صلاحیتوں کے اعتراف میں میدان جنگ ہی میں با تفاق امراء وار کان سلطنت تخت نشین کیا گیا۔ جنگ کسوو (جس کے نتیجے میں موجودہ کسووا سلامی خلافت میں شامل ہوا ) مسلمانوں کی بورو پینز کے ساتھ عظیم الثان لڑائیوں میں ہے مجھی جاتی ہے، کیونکہ اس سے قبل بازنطینی اکیلے ہی سلطنت عثمانیہ ہے تکراتے تھے۔اس جنگ میں پہلی مرتبہ یورپ کے سور مامتحد ہوکرمسلمانوں کو پینے آئے تھے مگرخود بری طرح ملیامیٹ ہو گئے۔شام وفلسطین پر قبضے کا خواب دیکھنے کی بجائے انہیں اپنے ممالک بچانے کی فکر پڑگئی۔ قدمول کی آہٹ:

عثانی سلطنت کے تخت کوسلطان بایزید جیسا غیر معمولی شجاع، مدبر، نیک اور دور اندلیش سربراہ نصیب ہو چگا تھا۔ اسے یورپ کے عیسائیوں سے جہاد کا خاص شوق تھا۔ وہ چاہتا تو ایران وخراسان، آذر بائیجان اور آرمینیا کی طرف متوجہ ہوکرعظیم فتو حات حاصل کرسکتا تھا۔ گرسکتا تھا۔ گرسکتا تھا۔ گرسکتا تھا۔ گرسکتا تھا۔ گرسکتا تھا۔ گرراسے ملک گیری کی ہوس نہھی۔ اپنے پیش روعثانی سلاطین کی طرح اس میں دین داری بدرجہ اتم موجود تھی۔ وہ مسلمان سرداروں کی بعناوت گی خبریں ملنے کے باوجود

مسلمانوں ہے لڑنے کوا حیصانہیں سمجھتا تھا اورا پنے آباءوا جداد کے اس اصول پر کاربندر ہتا تھا کہ باجمی چپقلشوں میں بڑ کرانی طاقت ضائع کرنے کی بجائے پورپ کے عیسائیوں کے خلاف جہاد کرکے جہاں تک ممکن ہوغیر مسلم مما لک کو فتح کیا جائے اور اسلامی تہذیب کی اشاعت سے بورپ کے ظلمت کدہ میں ہدایت کی کرنیں پھیلائی جائیں۔ چنانچہ اپنی تخت نشینی کے دوسرے سال (793ھ) میں جب اس نے سنا کہ پوریی مفتوحہ علاقوں میں شورش پیدا ہور ہی ہےاورسر بیااور بوسنیا کےعلاقوں میں اسباب بغاوت قوی ہوتے جارہے ہیں تو اس کا شوق جہاد بڑھک اٹھا۔ وہ طوفان برق وباد کی طرح پورپ (جی ہاں! موجودہ دور کی سپر طاقتوں برمشمتل بورپ) میں داخل ہوا اور بوسنیا ہے دریائے ڈینوب (یورپ کا مشہورترین دریا) تک کے تمام علاقے کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کو دریائے فرات سے دریائے ڈینوب تک پھیلا دیا۔اس کے بعداس نے جوسلسل فتوحات حاصل کیں وہ تاریخ اسلام كاروش باب بين ـ سربيا، فلا ڈلفيا، ولا چيا، بلغاريه، رومانيه، آسٹريا، يونان كون ي جگه تھی جواس کی بلغار کے سامنے گھبرتی ؟ خوش قتمتی ہے اسے بہادر اور قابل لڑ کے نصیب ہوئے تھے نیز ماہر ترین ترک سیہ سالاروں کی خدمات اسے حاصل تھیں جواس کے عدل و انصاف اورجنگی قابلیت کی وجہ ہے دل وجان ہے اس کے وفا دار اور اطاعت گذار تھے اور چونکه با دشاه فطرتاً خود دلیرتها اور دلا ورلوگوں کو پسند کرتا تھا اس کیے اس کا ہرفو جی کمانڈ راور جوان میدان جہاد میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کرمردانگی کے جو ہر دکھاتے تھے اور یوں بورابوري سلطنت عثمانيه كے قدمول كى آ جٹ من كرلرزر باتھا۔

دن جرمیں:

اس کی فوجیں آسٹریا ہے گذرتے ہوئے ہنگری کی دیواروں تک جا پینجی تھیں۔ ہنگری کے بعد سوئٹڑر لینڈ تھا پھر فرانس اور اس کے بعد اسپین۔ نیچ کے بیہ تین ممالک فتح ہوجاتے تو مسلمان یورپ کے مرکز سے گذر کرمغرب (اندلس) تک جائینچتے،اندلس کے سقوط کا سانحہ پیش آتا نہ یورپ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکاتا،اسین کے بعد رود بار انگستان عبور کر کے برطانیہ کی مملکت تھی جس کے شہروں میں اس زمانے میں گندگی کے ڈھیر گئے ہوئے تھے،اس کو مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آنے سے کوئی نہ بچاسکتا اور اس طرح آج نہ مغرب عیسائیت کا گڑھ ہوتا نہ اسلام دشمنی کا مرکز۔ اس کے بعد بحر اوقیانوس (جے اس زمانے میں بح ظلمات بھی کہتے تھے کہ اس کی وسعت کے سبب کسی نے اوقیانوس (جے اس زمانے میں بح ظلمات بھی کہتے تھے کہ اس کی وسعت کے سبب کسی نے اسے پار نہ کیا تھا) کے اس طرف امریکا تھا جے مسلمان ہی دریافت کرتے اور وہی اسے آباد کرتے۔ چنانچہ آئ نہ مغربی اقوام کے مسلمانوں پرظلم وسٹم کا غلبہ ہوتا نہ امریکا واقوام متحدہ کی سازشیں ۔ نگر اس موقع پر جیسے دوشیروں کے درمیان نگراؤ سے ایسا سانحہ پیش آگیا جس کی سازشیں ۔ نگر اس موقع پر جیسے دوشیروں کے درمیان نگراؤ سے ایسا سانحہ پیش آگیا جس ساتھ ہی چین اور جا پان وغیرہ کی قسمت پر اسلام سے محروی کی مہرلگ گئے۔

# شيرول كالكراؤ

#### دوطوفان:

سلطان تیمور لنگ اور سلطان بایزید یلدرم اسلام کے دوشیر تھے۔ اگر بیابی اپنی اپنی محدود میں بادشاہی کرتے اور دشمنانِ اسلام کے خلاف الگ الگ محاذ پرداوِشجاعت دیے تو اسلام اور مسلمانوں کواز حد نفع ہوتا اور روئے زمین پرمشرق ہم مخرب تک اسلام کی حکمرانی ہوتی ۔ مگر کفار اس امر کو بھانپ چکے تھے لہذا انہوں نے ایسی مگروہ سازش کھیلی کہ یہ دونوں شیر آپس میں مگرا گئے اور ان کے مگراؤ کا انجام اتنا ہولناک تھا کہ آج نطۂ ارض کے بہت شیر آپس میں مگرا گئے اور ان کے مگراؤ کا انجام اتنا ہولناک تھا کہ آج نطۂ ارض کے بہت سے مسلمان اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اور کفار کی مسرت، شاد مانی اور اطمینان دیدنی ہے۔ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک طوفان تھے۔ تیمور لنگ موجودہ ہندوستان، ایران، ایران، افغانستان، تا جکستان، ترکمانستان اور از بکستان، قاز قستان فتح کر چکا تھا اور اب چین اور اس کے بعد بحراکابل کے جزیروں، جاپان، فلپائن، کوریا، تا میوان وغیرہ کی باری تھی جبکہ سلطان بایزید یورپ وایشیا کی کئی سلطنوں کا حکمراں تھا اور ہرگذرتے سال کے ساتھ وہ سلطان بایزید یورپ وایشیا کی کئی سلطنوں کا حکمراں تھا اور ہرگذرتے سال کے ساتھ وہ یورپ کے قلب میں آگے بڑھتا جارہا تھا۔ یورپ کے عیسائیوں سے جہاد کرکے اسے اتنا یورپ کے قلب میں آگے بڑھتا جارہا تھا۔ یورپ کے عیسائیوں سے جہاد کرکے اسے اتنا

لطف آتا تا تا کا کہ اس نے ناکو پولس کے معر کے میں فرانس، اٹلی، آسٹریا، ہنگری اور بڑمنی کی متحدہ فوجوں کوتن تنہا رسوا کن شکست دینے کے بعد ان کے گرفتار شدہ پچیس سرداروں کور ہا کردیا اور ان کوغیرت دلائی کہ وہ گھر جا کرنہ بیٹے جا کیں بلکہ اس کے مقابلے کی تیاری کریں اور اس دن کے لیے فوج جمع کررکھیں جب وہ خود ان کے ملکوں پرحملہ آور ہوگا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ اٹلی کے شہر روم کو فتح کر کے اس کے سب سے بڑے گرجا کی قربان گاہ خواہش تھی کہ وہ اٹلی کے شہر روم کو فتح کر کے اس کے سب سے بڑے گرجا کی قربان گاہ اظہار کرتا تھا اور اس عزم کی جگہ کی میں اپنے گھوڑ کے ودانہ کھلائے۔ وہ دشمن کے منہ پر بھی اس کا اظہار کرتا تھا اور اس عزم کی جمیل کی دُعا کی وائی فطری تو نہ آج اٹلی میں ویٹی کن ٹی ( کیتھولک عیسائیوں کا سب سے بڑا نہ ہی مرکز ) ہوتا نہ اس میں تو نہ آج اٹلی میں ویٹی کن ٹی ( کیتھولک عیسائیوں کا سب سے بڑا نہ ہی مرکز ) ہوتا نہ اس میں پورپ کی گڈ ی ہوتی جس پر بیٹھ کروہ اگلی صدی کوعیسائیت کی صدی کہنے کا دعو کی کرتا۔

پورپ کی گڈ ی ہوتی جس پر بیٹھ کروہ اگلی صدی کوعیسائیت کی صدی کہنے کا دعو کی کرتا۔

پورپ کی گڈ ی ہوتی جس پر بیٹھ کروہ اگلی صدی کوعیسائیت کی صدی کہنے کا دعو کی کرتا۔

پیرائشی فاتح :

ید دونوں مسلمان حکمرال پیدائشی فاتح تھے۔ان کی انہی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پران کے دشمن ان کے نام ہے کا نیخے تھے اور ان ہان کے مقابلے کی کوئی صورت بن نہ پڑتی تھی۔اس زمانے میں موجودہ آذر بائیجان کا علاقہ ان دونوں کی سلطنوں کے در میان صد فاصل تھا اور دونوں کی حدودِ مملکت کے بچ حد فاصل کا کام دیتا تھا۔اس کے فرمانرواؤں کی دنیا پرتی نے ان دونوں کی حدودِ مملکان بادشاہوں کے در میان چپقاش کوجنم دیا اور اسلام دشمن طاقتوں کوموقع دیا کہ وہ معمولی ناراضگی کی اس چنگاری کو بڑھکا کر ایسی آگ بنادیں جو اسلامی فتوحات کے ظیم الثمان امکانات کوجسم کردے۔ میسرحدی حکام جب بھی سلطنت اسلامی فتوحات کے ظیم الثمان امکانات کوجسم کردے۔ میسرحدی حکام جب بھی سلطنت عثمانی سلطنت عثمانی سلطنت کو بھی تیموران کو مرزش کرتا تو عشانی سلطان کے پاس دادری کی فریاد لے کر بہنچ جاتے۔اس سلطے میں یہاں کے دوافراد عثمانی سلطان کے پاس دادری کی فریاد لے کر بہنچ جاتے۔اس سلطے میں یہاں کے دوافراد

قرایوسف تر کمان اورسلطان احمد جلائر سلطان بایزید کے پاس پہنچ کر پناہ لیے ہوئے تھے اور سلطان نے ان کواپے مقبوضات میں رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔قسطنطنیہ کا حکمران جس کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا۔ اے اس کی خبر ہوگئی اور اس نے تیمورلنگ کواس کی اطلاع دے کراسے سلطان بایزید کے خلاف اُبھار نے کی کوشش کی۔ چیاس سال پہلے:

بيمكار قيصر سلطان بايزيد سے شكست كھا كراس كا باج گذار بنا ہوا تھالىكن دريرده اس کےخلاف سازشوں میںمصروف رہتا تھا۔سلطان نے ایک مرتبہ اس کی شرارتوں اور وعدہ شکنی ہے مجبور ہوکر قسطنطنیہ کا محاصرہ کرلیا تھالیکن اس نے حالا کی دکھائی اور سلطان ہے وعدہ کرلیا کہ آیندہ کثیر رقم خراج میں ادا کرنے کے علاوہ قسطنطنیہ میں ایک محلّہ مسلمانوں کے لیے خاص کردے گا جہاں ان کو جامع مسجد بنانے کی بھی اجازت ہوگی اور ایک قاضی بھی مقرر ہوگا جومسلمانوں کے تمام معاملات میں حاکم ہوگا اورمسلمان تا جروں کو بھی ہمہ قتم کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ان شرائط پرسلطان بایز پدرضا مند ہوگیا اوراس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ أٹھالیاورنہ جو کارنامہ 857ھ میں سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں پورا ہواوہ بچاس سال قبل سلطان بایزید کے ہاتھوں پورا ہوجا تا۔سلطان سے صلح کر لینے کے باوجود قیصر پور بی سلطنق كوسلطان كےخلاف أبھارنے اورعثانی مقبوضات برحمله آور ہونے بلكه سلطنت عثانيه کوختم کردینے کے لیے ورغلا تا رہتا تھا۔ چنانچہ جب سلطان قسطنطنیہ کا محاصرہ اُٹھا کر ا بنی ایشیائی سلطنت میں آ گیا تو پورپ میں اس کے خلاف سازش پنینے لگی۔ بور پول کی فریاد:

ہوایوں کہ 795ھ میں سلطان نے اپنے بڑے لڑ کے سلیمان پاشا کو بلغاریہ کی مہم پرروانہ کیا۔سلیمان پاشانے تین ہفتوں کے محاصرے کے بعد بلغاریہ فنچ کرلیا۔ یہاں کا

شاہی خاندان ختم ہو گیا اور سارا ملک سلطنت عثانیہ میں داخل ہو گیا۔ بلغاریہ کی سرحدیں ہنگری ہے ملتی تھیں۔ہنگری کوخطرہ لاحق ہوا تو اس نے اپنے تحفظ کے لیے پورپ کی تمام طاقتوں سے فریاد کی۔ (اس جملے کو ذرا پھر سے پڑھیے۔ ایک مسلمان فرمانروا کے مقابلے كے ليے شير دل يوريي اپنے سب بھائي بندوں كور ہائي دے رہے تھے ) روم كے يوپ نے بھی اس کی تایید کی اور صلیبی جنگ کا اعلان کردیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم الشان صلیبی لشکر وجود میں آ گیا۔ سلطان بایزید کے والد سلطان مراد کے عہد میں بھی پوریی طاقتوں نے اتحاد کیا تھا اور کوسوو کے میدان میں شکست کھائی تھی ،مگراب کی مرتبہ پورپ کی تقریباً تمام ہی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف جمع ہوگئی تھیں۔اس کی وجہ پیہ تھی کہ پورپ کے دوبڑے مذہبی مراکز روم ویونان کے کلیسانے اتحاد کرلیا تھا۔اورروم کے یوپ (جس کے بارے میں سلطان بایزید کہتا تھا کہ اس کے گرجامیں اپنے گھوڑے کو دانہ کھلاؤں گا) نے اعلان کیا کہ جوعیسائی آسٹریایا ہنگری پہنچ کرمسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوگاوہ گنا ہوں سے بالکل یاک ہوجائے گا۔ اِدھر فرانس اور انگلتان میں جنگ جھڑی ہوئی تھی ،مگر پورپ کے بااثر حکمرانوں نے دونوں کے درمیان جنگ بندی کرواکر انہیں مسلمانوں کے مقابلے میں لااُ تارا۔اس طرح پہلی مرتبہ مغربی یورپ بھی مسلمانوں کےخلاف خم گھونک کرمیدان میں اُتر آیا۔

غرور کی انتہا:

ہنگری میں جمع ہونے والی ان اتحادی افواج کی تعداد ایک لاکھ بیان کی جاتی ہے۔
اس میں خاص بات بیتھی کہ ہر ملک نے اپنے مانے ہوئے تجربہ کارسپہ سالار اور پنے ہوئے
آ زمودہ کارفوجی بھیجے تھے۔مؤرخین نے لکھا ہے کہ بیلٹکر اس اعتبار سے منفر دکھا کہ اس کے
تمام سیاہی اور سپہ سالار دنیا کے بہترین اور منتخب جنگجو تھے۔خود عیسائیوں کو بھی اس بات کا

احماس تھا۔ چنانچہ وہ نہ صرف تھے ہنگری کی مدد کرنا چاہتے تھے بلکہ ان صلیبیوں کے منصوبے تھے کہ ہنگری میں مسلمانوں کی قوت توڑد ہے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف بڑھیں اور شام میں داخل ہوکر ارضِ مقدس پر قبضہ کر کے سلطان صلاح الدین ابو بی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں بہنچنے والی شکست کا انتقام بھی لیں۔ اس لشکر کے کمانڈروں کو اپنی کثرت، قوت اور تجرب پر اتنا گھمنڈ آ گیا تھا کہ وہ بر ملا کہا کرتے تھے کہ اگر آ سان بھی ہم پر ٹوٹ پڑا تو (نعوذ باللہ) ہم اسے اپنے تیروں کی نوک پر روک لیس گے۔ الغرض پورپ کے مشرق سے اٹلی، آسٹر یا، ہنگری، پولینڈ، جرمنی اور مغرب سے فرانس اور انگلینڈ کی مایہ نازمتحدہ فوجوں پر مشمل میٹڈ کی وَل نما لشکر ہنگری کے بادشاہ بھسمنڈ کی قیادت میں سلطان بایز یہ پر حملے کے مشمل میٹڈ کی وَل نما لشکر ہنگری کے بادشاہ بھسمنڈ کی قیادت میں سلطان بایز یہ پر حملے کے لیے بڑھا۔ قیصر چونکہ ہروقت سلطان کی ٹھوکروں میں رہتا تھا، اس لیے اعلانیان کے ساتھ شریک نہ ہوا، مگر ذھیہ طور پر اور معنوی حیثیت سے وہی اس جنگی تیاری کا باعث اور محرک اول تھا۔

### گر جناطوفان:

صیبی عیسائیوں کا بیسیاب جب خطرناک ارادے لے کر روانہ ہوا تو سلطان بایزیدا بنی وسیع سلطنت کے ایشیائی علاقے میں تھا۔ صیبی جنگجورات میں لوٹ مارکرتے ہوئے چلے۔ جو بھی مسلمان ملتا اے تہ تین کرتے جاتے تھے۔ فرانس ہے آئے ہوئے مددگاروں نے چونکہ سلطان کی شہرت بہت نی تھی ،اے دیکھانہ تھا، نہ بھی مسلمانوں سے دو ہاتھ کیے تھے اس لیے وہ نسبتا زیادہ جوش وخروش کا مظاہرہ کررہے تھے۔ سلطان اپنے دارالسلطنت ہے بہت دورتھا۔ اگر صلیبیوں کا لشکراسی رفتارہ جاتو عین ممکن تھا کہ سلطان کے اپنے دارالسلطنت واپس پہنچ ہے تی ای یہ وہاں بھی پہنچ جاتے اور سلطان کو سخت پریشانی اورمشکل کا سامنا کرنا پڑتا، مگراس موقع پرایک ترک کمانڈر نے سیچاور جوانم دمجاہد

ہونے کا ثبوت دیے ہوئے تن تنہااس اتحادی شکری طوفانی یلغار کورو کے رکھا۔ چنانچ جب صلیبی لوٹ ماراور تل وغارت کرتے ہوئے اس کے شہرنا کا و پاس کے سامنے پنچ تو یوغلان بے نامی اس کمانڈر نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور محاصرہ کی انتہائی شدت کے باوجود حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ وشمنوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ سلطان کے لیے اتنا موقع کافی تھا۔ وہ آ ندھی اور طوفان کی طرح یورپ آ پہنچا۔ سیجی شکرفتو حات کے نشے میں غرق تھا۔ ان کے وہ آ ندھی اور طوفان کی طرح یورپ آ پہنچا۔ سیجی شکرفتو حات کے نشے میں غرق تھا۔ ان کے موکر وہ برملا کہتے تھے کہ سلطان اتنی جلدان کے سروں پر آ پہنچ گا۔ اپنی کثر ت سے مغرور موکر وہ برملا کہتے تھے کہ سلطان ہماری کثر ت وقوت کا حال من کر یورپ کے ساحل پر آئرنے کی جرائت بھی نہ کر سکے گالین سلطان بجلی کی می سرعت سے ناکلو پولس کے محاصر سے گارے کی جرائت بھی نہ کر سکے گالین سلطان بجلی کی می سرعت سے ناکلو پولس کے محاصر سے کے دوران ہی گر جے طوفان کی طرح آ پہنچا۔ اس کی آ مدکی اطلاع پا کرعیسائی افواج میں کھابلی پچ گئی۔

### گھسان کارن:

یہ 23 ذی قعدہ 798 ہے 74 عمبر 1396ء کا دن تھا جب یورپ کی سرزمین پر مسلمانوں اور سلیبی افواج کے درمیان گھسان کارن پڑا۔ فرانسیبی کمانڈروں کوسلطان سے مقابلہ کا شوق تھا اس لیے وہ آگ آگ جے ، مگر جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ معرکہ نا تکو پولس کے نام سے مشہور یہ جنگ جے عثانی دور کی مشہور جنگ کہا جا تا ہے ، تین معرکہ نا تکو پولس کے نام سے مشہور یہ جنگ جے عثانی دور کی مشہور بنگ کہا جا تا ہے ، تین گھٹے کے مختصر وقت میں مسلمانوں کے حق میں ختم ہوگئی۔ صلیبی اتحادیوں کوشکست فاش ہوئی۔ ان کے ہزاروں سپاہی کا م آئے اور ان کے خون سے میدان جنگ لالہ زار بن گیا۔ دس ہزار کے قریب گرفتار ہوئے جن میں چیس بڑے کمانڈر اور شہزاد ہے بھی تھے۔ شاہ ہنگری بڑی مشکل سے جان بچا کر بھا گا۔ اس عظیم الشان فنخ کی خبر اسلامی مما لک میں پیچی تو ہر جگہ مسرت اور خوشی سے شکر انہ ادا کیا گیا۔ فنخ کے بعد سلطان ان عیسائی سرداروں اور ہر جگہ مسرت اور خوشی سے شکر انہ ادا کیا گیا۔ فنخ کے بعد سلطان ان عیسائی سرداروں اور

ریاستوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے غداری کی تھی۔ چنانچہ اس نے یونان ہسلی وغیرہ پر حملہ کر کے انہیں فتح کرلیا۔ قسطنطنیہ کے قیصر نے بھی چونکہ در پردہ غداری کی تھی اس لیے سلطان نے اسے بھی فتح کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ اس کی بے نظیر شجاعت بہادری اور مہمات سر کرنے کے شوق کود کھے کرقطعاً مشکل نہ تھا کہ قسطنطنیہ فتح نہ ہوتا ، مگر اس موقع پروہ سانحہ پیش کرنے کے شوق کود کھے کر قطعاً مشکل نہ تھا کہ قسطنطنیہ فتح نہ ہوتا ، مگر اس موقع پروہ سانحہ پیش آ گیا جواس مضمون کا اصل موضوع ہے۔

## حسرتول كامدفن

### قيصر كي حيال:

معرکہ ناکو پولس میں قسطنطنیہ کے قیصر (روی حکمرانوں کا شاہا نہ لقب) نے عیسائی
اتحاد یوں سے جو باہمی گھ جوڑ کیا تھا اور جس طرح کی ریشہ دوانیاں کی تھیں، اس کا انجام اب
اسے قریب نظر آر ہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عثانی سلطان غداری کو بھی معاف نہ کرے گا اور
پچپلی مرتبہ کی طرح خراج وغیرہ دے کر بھی وہ اپنی جان نہ بچا سکے گا، لہندا اپنی مجبوری اور
ذلت کود کیھ کراس نے ایک خطرناک چال چلی۔ وہ دکھ چکا تھا کہ اس کے ہم نہ جب یور پی
عیسائیوں میں سے کوئی سلطان کا مقابلہ نہیں کرسکتا، لہندا اس مرتبہ اس کی کوشش بیہ ہوئی کہ کی
طرح سلطان تیمور لنگ کو برا بھیختہ کر کے سلطان بایزید بلدرم کے مقابلے پر لا کھڑا کر ہے۔
چنانچہ دونوں کے درمیان جذبہ رقابت بڑھانے کے لیے اس نے انتہائی چاپلوتی اور مکاری
سے کام لیتے ہوئے تیمور کو ایک خط لکھا۔ یہ خط مولا نا اکبرشاہ خان نجیب آبادی کی روایت
کے مطابق کچھ یوں تھا:

"میری سلطنت بہت پرانی ہے۔آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم اور خلفائے راشدین

کے زمانے میں بھی قشطنطنیہ کے اندر ہماری سلطنت موجودتھی۔اس کے بعد بنوامیہ اور بنوعباس کے زمانے میں بھی خلفاء ہے بار ہاہماری صلح ہوئی اور کسی نے قتطنطنیہ کے لینے کا قصد نہیں فرمایا، کیکن اب عثانی سلطان نے ہمارے اکثر مقبوضات چھین لیے ہیں اور ہارے دارالسلطنت قسطنطنیہ پراس کا دانت ہے۔ایس حالت میں سخت مجبور ہوکر ہم آپ سے امداد کے خواہاں ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کے سواہم اور کسی سے امداد ما تگ بھی نہیں سکتے۔آپ کواگر بایزید خان بلدرم کے مسلمان اور ہمارے عیسائی ہونے کا خیال ہوتو آپ کو واضح رہے کہ بایز بدخان کواس طرح یورپ میں مسلسل فتو حات حاصل ہورہی ہیں اُس کی طاقت بڑی تیز رفتاری ہے ترقی پذیر ہے۔ وہ بہت جلداس طرف ہے مطمئن اور فارغ ہوکرآ پ کے مقبوضہ ممالک پر حملہ آور ہوگا اور اُس وفت آپ کو اُس کے زیر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ بایزیدخان نے سلطان احمد جلائز اور قر ایوسف تر کمان کوجوآ بے کے مفرور باغی ہیں،اینے یہاںعزت کے ساتھ مہمان رکھ چھوڑ ا ہے اور پید دونوں باغی اُس کو آپ کے خلاف جنگ کرنے اور مشورہ دینے میں برابر مصروف ہیں۔ یہ بات بھی آپ کے ليے کھے کم بعزتی کی نہیں ہے کہ آپ کے باغی سلطان بایزیدخان کے یاس اس طرح عزت واکرام کے ساتھ رہیں اور آپ اُن کو واپس طلب نہ کرسکیں ۔ پس مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ ایشیائے کو چک پر جملہ کریں ، کیونکہ اس ملک کو قدرتی طور پر آپ کے قبضے میں رہنا جا ہے اور بایز بدخان بلدرم کے فتنے ہے ہم کو بچائیں۔ہم سے جو کچھمکن ہوگا آپ کی امداد کریں گے۔'(تاریخ اسلام:1357،1358)

#### جذبهُ رقابت:

تیموراس وقت ہندوستان کی فتح ہے تازہ تازہ فارغ ہوا تھا۔اس کالشکر ملتان اور دبلی سے ہوتا ہوا دریائے گنگا کے کنار سے پہنچ چکا تھااوراب وہ ہندوستان کے مشرقی صوبوں

کی طرف بڑھے کا قصد کرر ہاتھا۔ ہندوستان کی فنچ کی بھیل کے بعد اس کی تر کتازیوں کا رُخ چین کی طرف ہوتا ہیکن قیصر روم کی سازش اپنا کام دکھا چکی تھی۔ تیمورا گرچہ مجھتا تھا کہ عیسائی فر مانروااس کواستعال کر کے اپنی سلطنت کا تحفظ اور ذاتی اغراض کی پیمیل جا ہتا ہے۔ چنانچہاس نے بغیر کچھ کیے قاصد کو واپس کر دیا ، مگر اس خط میں کچھاس انداز ہے باغیوں کی پناہ دہی اور تیمور کے مقبوضات پر حملے کے خطرے کو بیان کیا گیا تھا کہ بیہ باتیں اے رہ رہ کر ستاتی تھیں جتیٰ کہاس کا دل ہندوستان ہے اُ جائے ہو گیا اور وہ اس نومفتو حہ ملک کو بغیر کسی معقول انتظام کے چھوڑ کراینے پایئے تخت سمرقند کو واپس روانہ ہوا۔اس کی زندگی کا بینازک مرحلہ تھا۔اگر اس وقت وہ اپنے جذبہ رقابت پر قابو پالیتا اور سلطان بایزید کو یورپ کے عیسائیوں سے جہاد کے لیے آ زاد چھوڑ دیتا تو بیاس کے اور تمام مسلمانوں کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ کسوواور نائکو پولس کےمعرکوں نے عیسائیت کے تن سے جان زکال لی تھی اور سلطان بایزید کی اٹلی کو فتح کر کے اس کے مرکزی گرجامیں اپنے گھوڑے کو دانہ کھلانے کی دیرینه تمنا کی تکمیل کاوفت قریب آگیا تھااورا گروہ قسطنطنیہ فنچ کر کے پورپ کے اندر بڑھتا جلاجا تا تؤنہا ندلس مسلمانوں کے ہاتھ ہے جا تااور نہائگریزوں جیسی موذی قوم چندصدیوں بعد عالم اسلام کے امن وسکون کو نہ و بالا کرنے کے لیے جزائر برطانیہ سے باہر نگلتی ،لیکن افسوس کہ تیمور نے دنیا کوتو فٹح کرلیا ،مگرایے نفس پر قابونہ یاسکا۔ نفس کے پھند ہے:

اس سے بجاطور پر بیرتو قع تھی کہ وہ قیصر کوالیا مایوس کن جواب دیتا جیسا ساڑھے سات سوسال پہلے حضرت معاویہ دخش اللہ عند نے قیصر روم کے ای طرح کے خط کے جواب میں دیا تھا۔اس وقت کے قیصر نے بھی اس طرح کی جال چلنے کی کوشش کی تھی ،مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ جلیل القدر صحابی تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و

بلقان كاشر:

تربیت کی برکت سے نفس کی آلائشوں سے چھٹکارا حاصل کر چکے تھے، اس لیے آپ قیصر کے ورغلانے میں نہ آئے ، بلکہ اے وہ جواب دیا جوسحا بہ کرام رضی اللّٰء نہم کے تز کیہ نفوس پر شاہدعدل اور سلمانوں کے لیے باہمی اختلافات کے موقع پر بہترین راہنماہے۔آپ نے قیصر کولکھا:''اگر تیرے مقابلے کے لیے علی (رضی اللہ عنہ) کے لشکر کو پیش قدمی کرنی پڑی تو اس کے لشکر ہے سب ہے پہلے جو سردار تجھ پر حملہ آور ہوگا۔ وہ معاویہ (رضی اللہ عنه) ہوگا۔'' مگر تیمور کوعلاء ومشایخ کی صحبت نصیب نتھی جواسے انسان کے باطن کی آلود گیوں اوران کے نقصانات ہے آگاہ کرتے اوراس بات پر آمادہ کرتے کہ وہ اپنے نفس کے سفلی تقاضول برصبر كرے، جذبه عضب و رقابت بر قابو پائے اور اسلام اورمسلمانوں كے فائدے کی خاطرعثانی سلطان کا اگر کوئی قصور ہے بھی تو اس سے صرف نظر کرے، مگر افسوس کہ وہ بیسعادت مندانہ فیصلہ نہ کرسکا، بلکہ اپنے نفس کے پھندوں میں گرفتار ہوکراس بات یرآ مادہ ہوگیا کہ سلطان بایزیدے دودو ہاتھ کر کے اس بات کا فیصلہ کرلیا جائے کہ ہم دونوں میں ہے کس کو دنیا کا فات جنا جا ہے۔

ادھرسلطان بایزید بلدرم اس کے تمام ارادوں سے بے خبر ہمنگری و آسٹریا (وسطی
یورپ کے دومشہور ملک) کی فتو حات کو پایئے بھیل تک پہنچا کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا
تاکہ یہاں سے جلد فارغ ہوکراٹلی کی طرف متوجہ ہواور پاپائے روم کی مزاج پری کرے۔
اسے ہرگزیہ خطرہ نہ تھا کہ تیمور لنگ قیصر کا حمایت بن کراس سے لڑنے آئے گا اور نہ ہی اسے
تیمور کا پچھ خوف تھا کیونکہ اپنی فطری شجاعت کے سبب وہ تیمور کی فتو حات اور اس کے رعب
و د بد ہے کا غلغلہ من کر بھی اسے خاطر میں لا تا تھا نہ اس سے مرعوب ہوتا تھا۔ تیمور کو صلطان
بایزید کی اس حدسے بڑھی ہوئی ولیری اور اعلیٰ جنگی قابلیت کا احساس تھا اور اچھی طرح جانتا

تھا کہ پوری تیاری کے بغیراس کے سامنے گیا تو نا قابل شکست رہنے کا اعزازاس سے چھن جائے گا اور وہ بلقان کے اس شیر کے ہاتھوں اپنارعب و دبد بداور عزت وسلطنت گنوا بیٹے گا، لہذا اس نے کسی قسم کی عجلت کا مظاہرہ نہ کیا بلکہ بڑی احتیاط کے ساتھ تیاریوں میں مصروف رہا اور اس طرح مسلمان کی قوت مسلمان ہی کے خلاف استعال کرنے کی ناپاک عیسائی سازش زیر زمین بنینے گئی ۔سلطان بایزید کو جاسوسوں کے ذریعے اس کے ارادوں کی خرج بہنچی سازش زیر زمین جنیا گئی ۔سلطان بایزید کو جاسوسوں کے ذریعے اس کے ارادوں کی خرج بہنچی تواس نے احتیاطاً اپنے ایک بیٹے ارطغرل کو دونوں سلطنوں کی سرحد پرواقع سیواس نامی شہر بھیج دیا تا کہ اگر تیموراس طرف کو بڑھے تواسے روکے۔

#### عالات كاجر:

جیسا کہ پہلے لکھا جاچکا ہے کہ تمام دیگر عثانی سلاطین کی طرح بایزید یلدرم بھی مسلمان بادشاہوں سے لڑنا کسی طرح درست نہ بچھتا تھا،اس کی ایک ہی تمناتھی کہ یور پی عیسائی جومتحد ہوہوکراسلامی مملکت پر تملد آ ورہوتے تھے۔ کسی طرح ان کا زور تو ٹرکراسلامی فقوعات کاسلسلہ سارے یورپ تک وسیع کرے۔ فاہم کی اسباب کے لحاظ ہے اوراس کے لقتی کی اور شجاعت کود کھتے ہوئے وہ اس کا پوری طرح اہل بھی تھا، مگر قسمت کا لکھا کہیے یا پچھاور کہ کسی کلمہ گو پر تلوار نہ اُٹھانے کے قوی عزم کے باوجود عالات ایسے ہوتے ہوئے کہ معقابل آنے پر مجبور حالات ایسے ہوتے ہوئے کہ معقابل آنے پر مجبور ہوگیا۔ تیمور نے تمام تیاریاں کر لینے کے بعد اسے خطائھا کہ ہمارے باغی سرداروں کو ہوگیا۔ تیمور نے تمام تیاریاں کر لینے کے بعد اسے خطائف سے مطالبہ کس طرح منظور کرسکتا تھا؟ ہمارے والے کرو۔ سلطان اپنی غیرت کے خلاف سے مطالبہ کس طرح منظور کرسکتا تھا؟ چنانچیاس نے صاف انکار کردیا۔اگر چیسر داروں کا معاملہ پچھالیا ہم نہ تھا کہ بیدونوں عظیم مسلمان فاتح آپس میں مگراجاتے ، مگر قیصر روم کی لگائی ہوئی آگ اپنا کام دکھا چکی تھی۔ مسلمان فاتح آپس میں مگراجاتے ، مگر قیصر روم کی لگائی ہوئی آگ اپنا کام دکھا چکی تھی۔ شہور نے نہ دریکھا کہ بایزید کتنی بڑی مہم کا بیڑا اُٹھائے ہوئے ہوئے ہواوراس موقع پراس کی توجہ شہور نے نہ دریکھا کہ بایزید کتنی بڑی مہم کا بیڑا اُٹھائے ہوئے ہوئے ہواوراس موقع پراس کی توجہ سے دریکھا کہ بایزید کتنی بڑی مہم کا بیڑا اُٹھائے ہوئے ہواوراس موقع پراس کی توجہ

ہٹانایااس کی طاقت کو کمزور کرنامسلمانوں کے لیے زبردست نقصان کا باعث ہوسکتا ہے۔
خود اس نے اپنی ہیبت ناک طاقت وسلطنت کے باوجود کا فرممالک پرحملوں کی بجائے
مسلمان علاقوں پر ہی یورش کی تھی۔ لہٰذااس ہے مسلمانوں کوکوئی خاص فائدہ نہ پہنچ رہا تھا،
جبکہ بایزید کی تمام معرکہ آرائیاں اب تک اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف تھیں،
وہ مسلمان حکمرانوں سے مخالفت مول لینے ہے حتی الامکان بچتا چلا آرہا تھا، مگر افسوں کہ
تیمور نے اسلام کے لیے اس کی خدمات اور مسلمانوں کواس سے پہنچنے والے نفع کی پروانہ کی
اور خط کا جواب انکار میں ملنے پرآگے بڑھ کرسیواس شہر کا محاصرہ کرلیا اور سلطان بایزید کے
میٹے ارطغرل کوچار ہزار سپاہیوں سمیت شہید کردیا۔
حسر توں کا مدفن:

سلطان بایزیدجس نے اپنی آئھوں میں فتح پورپ کے خواب سجائے ہوئے تھے
نے مجبور ہوکر فسطنطنیہ کا محاصرہ اُٹھالیا اور سیواس کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ ایک لاکھییں ہزار فوج تھی جبکہ تیمور کے شکر کی تعداد پانچ لاکھینی تھی اور بعض مؤرخین سات سے آٹھ لاکھ تک بھی بزار فوج تھی جبکہ تیمور کے شکر کی تعداد پانچ لاکھینی تھی اور بعض مؤرخین سات سے بایزید کے آنے کی خبر س کر تیمور لنگ انگورہ نامی مقام کی طرف بڑھا اور اس جگہ مسلمانوں کی بایزید کے آنے کی خبر س کر تیمور لنگ انگورہ نامی مقام کی طرف بڑھا اور اس جگہ مسلمانوں کی دو طرح کے بالمقابل صف آ را ہو گئیں۔ (دیکھیئے نقشے میں عبر تناک جگہ ) دونوں طرف اسلامی دنیا کے منتخب، تجربہ کار اور بہا در جنگجو تھے، جس طرح مشرق میں جگہ کی مقابل نہ تھا، اس طرح مغرب میں کوئی طاقت بایزید کا سامنا کرنے کے قابل نہ تھی۔ اگر یہ آپس میں اُلی خینے کی بجائے کھار سے مقابلے میں اپنی طاقت صرف کرتے تو بلا شہد دونوں میں اتنی صلاحیت تھی کہ مشرق سے مغرب تک کو اسلام کی جھولی میں لا ڈالتے، گرافسوس کہ یہ ساری حسر تیں انگورہ کے میدان میں دفن ہوگئیں۔ تیمور کی افواج سلطان کی میں انہوں کہ یہ ساری حسر تیں انگورہ کے میدان میں دفن ہوگئیں۔ تیمور کی افواج سلطان

بایزید کے شکر سے کئی گنازیادہ تھی مگرسلطان بایزیداوراس کی فوج کی بہادری بھی شہرہ آفاق تھی ، انہوں نے جنگ سے منہ نہ موڑ الہذاد نیا کے دوعظیم فاتح اور بلند مرتبہ بہادرانگورہ کے میدان میں ایک دوسرے کو نیچا میدان میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے دوسمندر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جوش میں آکر ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور ایک ہیبت ناک جنگ وقوع پذیر ہوئی۔

أميرول كى يامالى:

19 ذى الحجه 804ءمطابق 20 جولا ئى 1402ء كويه دونوں غضبنا ك شير آپس ميں عکرائے۔اس زور کی معرکہ آرائی تھی کہ چٹم فلک نے خال خال ہی دیکھی ہوگی۔ تیمور کی فوج تعداد میں کئی گنا زیادہ اور تازہ دم تھی ، مگرعثانی افواج نے انہیں کسی طرح بھی مناسب جواب نہ ملنے کاشکوہ نہ ہونے دیا۔اس روز بایزید نے سپہ سالاری کے جوہر دکھانے کے ساتھ ایک بہادر سیاہی کی طرف بذات خودصف شکن حملے کیے، اس کی بہادر فوج نے بھی اس کی تقلید میں مر دانگی کا خوب خوب حق ادا کیااور کئی مرتبه تیموری دستوں کوالٹ ڈالا ۔مگر عین اس وفت جب جنگ فیصله کن مر ملے میں داخل ہور ہی تھی ،عثانی افواج کو پیصد مہ پہنچا کہاس کی فوج میں ہے تا تاریوں کے پچھ دیتے غداری کر کے تیمور کے ساتھ حاملے ، بایزید کے کئی جا نثار مارے گئے تھے اور اس کے ساتھ اس کی خصوصی فوج کے مختصر دیتے رہ گئے تھے، مگراس مختصر فوج نے بھی اس روز جس حیرت انگیز شجاعت کا ثبوت دیا ،س کی مثال خود عثانی افواج میں بھی کم ہی یائی جاتی ہے۔ایک مرتبہ تو سلطان بایزید دشمن کی صفیں چیر کراس مقام تک پہنچ گیا جہاں تیمور کھڑاا پنی افواج کولڑار ہاتھا،مگرعثانی افواج تھکن،غداری اور قلت تعداد کے سبب چور ہو چکی تھیں ، للہذا مغرب کے وقت جب کہ بایزید کے قریبی تمام ساتھی مارے جا چکے تھے،اس عثانی شیر کوبعض روایات کے مطابق کمندیں ڈال کراوربعض

روایات کے مطابق گھوڑے کے ٹھوکر کھا کر گرجانے سے گرفتار کرلیا گیااوراس طرح اندھیرا ہوتے ہوتے میدان انگورہ میں اسلامی دنیا کی وہ تمام امیدیں دم تو ڑ گئیں جوسلطان بایزید کی ذات سے وابستہ تھیں۔اناللہ واناالیہ راجعون۔ سینے کا داغ:

سلطان بایزید کا انگورہ کے میدان میں گرفتار ہوجانا ایبا واقعہ ہے جس کے تصور سے بے اختیار قلب برحسرت وغم کا بجوم حصاجا تا ہے۔اگراس جنگ میں تیمورکوشکست ہوتی تو تیمور كوتو نقصان پہنچتا،ليكن عالم اسلام كواس كى شكست سے كسى نقصان كا انديشه نه تھا كيونكه جو مشرقی ممالک تیمور کے قبضے میں تھےان کے بارے میں ہرگزیہ خطرہ نہ تھا کہ یہممالک کسی غیرمذہب کی حکومت میں شامل ہوجائیں گے، مگر بایزید کی شکست سے عالم اسلام کوسخت نقصان پہنچا۔ پورپ کی طرف اسلام کی پیش قدمی رک گئی۔ نیم مردہ عیسائی پھر سے سکون و اطمینان کا سانس لینے لگے، بلکہ انہوں نے طاقتور ہوکر اندلس مسلمانوں سے چھین لیا۔اس طرح بورب جواسلامی براعظم بننے کے قریب ہوگیا تھا۔عیسائی براعظم رہ گیا جہاں آج کل بيج كھيج مسلمانوں كے خون ہے ہولى كھيلى جارہى ہے اور بيسب كچھاكي مسلمان كے ہاتھوں معمولی بات بردوسرے سلمان کو پہنچائے جانے والے نقصان کے سبب ہوا۔ آ وافسوس! ول کے پھپھولے جل اُٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جراغ سے پھر کے آنسو:

سلطان بایزید جیسا فطری بها در شخص قید کی زندگی برداشت نه کرسکتا تھالہذاوہ اس کیفیت کوزیا دہ عرصہ سہ نہ سکا اور صرف آٹھ مہینے بعد ہی اس کی عقابی روح اس کے شیر جیسے جسم سے پرواز کرگئی۔اس جلیل القدر سلطان کی بیعبرت انگیز موت ایسا در دناک واقعہ تھی کہ مؤرخین کی تصریح کے مطابق تیمور جیسے تقی القلب انسان کے بھی آنسونکل آئے۔ اس نے بایزید کے بیٹے مویٰ کو جوخو دبھی قید میں تھا۔ آ زاد کر کے اجازت دی کہا ہے والد کی لاش لے جا کرعثانی سلاطین کے پہلومیں فن کرے۔ جنگ انگورہ کا ذکر تیمور نے اپنی توزک (یا د داشتوں) میں کیا ہے مگر نہایت مجمل ومختصر ، حالانکہ بیاس کی زندگی کی وہ جنگ تھی جس میں سیجے معنوں میں اے مضبوط مدمقابل ملاتھا۔اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ اسے بایزید کی وفات پراپنی اس حرکت پر سخت افسوس ہوا کہ اس نے عثانی سلطان اور اس كے شكركوكيوں تباہ كيا؟ يمى وجہ ہے كداس نے دوسرى جنگوں كے برعكس اس فتح يرفخر وخوشى کے جملےاستعال نہیں کیے۔انہی یا د داشتوں ہے بیجھی معلوم ہوتا ہے کہاس ز مانہ کے تمام مسلمانوں نے اس کی اس فنح کونہایت نفرت اور رنج کی نگاہ ہے دیکھا تھا۔ بایزید کے فوت ہونے کے بعد تیمور بھی زیادہ دنوں نہیں جیا۔ وہ سمر قند پہنچ کر چین پر چڑھائی کے ارادے ہےروانہ ہوا (شایدایے جرم کی تلافی کرنا جا ہتا ہو، کیونکہ یہ پہلی چڑ ھائی تھی جووہ سنکسی غیرمسلم ملک پر کررہا تھا،اس سے قبل اس کی ساری زندگی مسلمانوں کےخون سے ہاتھ رنگتے گزری تھی۔)اس وقت چین ہی ایس طاقت جواس کی تر کتازیوں کی جولان گاہ بن سکتی تھی ،مگررا ستے میں اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی پیصرت دل ہی میں رہ گئی۔ دُشمن کی سازش ہےان دوعظیم اورغیرمعمولی فاتح حکمرانوں کے درمیان رقابت کی جوآگ بڑھکی تھی اس نے مسلمانوں کی فتو جات اور ترقی کے امکانات کوایئے شعلوں میں لپیٹ کر تجسم کردیا اوراس طرح باہمی اختلافات ہے وہ نقصان ہوا جس کا خمیازہ آج پورپ کی کٹی ریاستیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمان بھگت رہے ہیں۔خدا جانے آبیدہ کب کوئی ایسا فاتح پیدا ہوگا جو دونوں کی نامکمل چھوڑی ہوئی مہموں کی پیمیل کرکے پورے کرہُ ارض کواسلام کی روشی ہے منور کرے گا؟؟؟

## باسفورس کے کنار ہے

ال مضمون کا آغاز تاریخ کے اس دوسرے کمھے کے ذکر سے ہونا چاہیے جس میں شامتِ اعمال نے مسلمانوں کو نا قابلِ تلافی نقصان پہنچایا .......لین اس کمھے کے ذکر سے قبل برسبیلِ تذکرہ سلطنتِ عثمانیہ کے اس سپوت کا ذکر کرتے چلیں جس نے ایساعدیم المثال کارنامہ انجام دیا جسے دیکھنے ، سننے والے آج بھی انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں۔ نامور سالار کا نامور ہوتا:

امیر تیمور کا سلطان بایزید بلدرم سے ایسے نازک وقت میں الجھنا جبکہ وہ قسطنطنیہ کا کامیاب محاصرہ کرچکا تھا اور تو قع تھی کہ وہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے 800 سالہ قدیم اسلامی خواب کوخوبصورت تعبیر دے کر آیندہ چند برسوں میں یورپ کے دیگرا ہم مما لک خصوصاً اٹلی کوفتح کرلے گا۔۔۔۔۔۔مسلمانوں کے لیے نہایت نقصان دہ اور تباہ کن ثابت ہوا۔ یورپ اس کمھے عثمانی فوج کے نہ سنجھنے والی بلغار کے خوف سے تھرا رہا تھا اور بڑی بڑی یور پی سلطنتیں جو آج مسلمانوں کے لیے وبالِ جان بنی ہوئی ہیں، دم سادھے ہمی ہوئی اپنے سلطنتیں جو آج مسلمانوں کے لیے وبالِ جان بنی ہوئی ہیں، دم سادھے ہمی ہوئی اپنے انجام کے دن گن رہی تھیں لیکن انگورہ کی جنگ نے ان سب کو محفوظ و مطمئن کردیا اور یورپی

سور ماؤں کوخاطر میں نہ لانے والے مسلمان این نفس کے آ گے شکست کھا جانے کے سبب انگلش چینل کوعبور کرنے کی بجائے آج تک آبنائے باسفورس کے کنارے پناہ گزین ہیں۔ امیر تیمور کے ہاتھوں سلطان بایزید کی گرفتاری کے بعد بظاہر سلطنتِ عثانیہ کا خاتمہ ہو گیا تھا، قیصرا بنی سازش کی کامیابی برخوشی سے پھولا نہ ساتا تھا اور پورے کا خیال تھا کہ ان کا دشمن ہمیشہ کے لیے فنا ہوگیا ہے لیکن سلطان بایزید کے بیٹے سلطان محمد اول نے جیرت انگیز صلاحيتوں كامظاہرہ كرتے ہوئے نەصرف سلطنت عثانيه كى ازسر نوتغمير واستحكام كا فريضه سرانجام دیااور پورپ کویقین دلا دیا کہوہ اسلام کے تحفظ کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ 11 سال کے قلیل عرصے میں سلطنت کو سیاسی عسکری اور معاشی اعتبارے اتنا مضبوط کردیا کہ مؤرخین نے اتنی جلد تیاہ شدہ سلطنت کے ملبے سے عظیم با دشاہت کی نمود کوعدیم النظر واقعہ قرار دیتے ہوئے اس سلطان کو دولتِ عثانیہ کے لیے''نوح'' کالقب دیا ہے۔اسی باہمت سلطان کی نسل ہے اس کے یوتے سلطان محمد ثانی نے جنم لیا جس کے شاندار کارناموں کے تذكرے كے ليے ہم اس مجلس كے اصل موضوع سے انحراف كو گوارا كررہے ہيں۔ صديول ڀرائي خواهش:

سلطان محمہ ٹانی آ لِ عثان کا وہ نامور ، اولوالعزم اور مجاہد تحمر ان گزرا ہے جور ہتی و نیا تک فاتح فسطنطنیہ کے لقب کے ساتھ آ سان شہرت پر جگمگا تا رہے گا۔ سلطان محمہ فاتح قرونِ وسطیٰ کے باہمت مسلمان نو جوانوں میں ہے وہ گوہر آ بدارتھا جس کی نظیراس کا معاصر یورپ پورے ایک ہزارسال میں پیش نہیں کرسکا۔ وہ جب 21 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا تو قیصر قسطنطنیہ نے (جس کا نام پیلیولوگس PalacoLogus تھا) اپنی آ بائی عادت کے مطابق نوعمر سلطان سے چھیڑ چھاڑ شروع کردی اور اس کے مقابلے میں تخت کا ایک اور دو یدار کھڑ اکر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی دھمکی دی۔ سلطان محمد کو وہ وایک نا تجربہ دو یدار کھڑ اکر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی دھمکی دی۔ سلطان محمد کو وہ ایک نا تجربہ

کار حکمران سمجھتا تھالیکن جلد ہی اے معلوم ہوگیا کہ اس کی اس مجنونا نہ اوراحمقانہ حرکت نے باہمت نوجوان سلطان کوموقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ موجودہ قیصر سے اپنے دادا کا انتقام لینے کے ساتھ اپنے آباءوا جداد کی وہ خواہش پوری کر دکھائے جوصد یوں سے ان کے دلوں میں ہلکور نے لیچ تھی۔

قنطنطنیہ کے دو تحفے:

شہر قسطنطنیہ مشرق ومغرب کے سنگم پر واقع وہ مشحکم ومضبوط اور بظاہر نا قابل تسخیر قلعہ بندشہرتھا جس کے فتح کی بشارت اور فاتحین کی فضیلت پنجمبرآ خرالز ماں جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اپنی زبانِ مبارک سے بیان فر مائی تھی اور اس فضیلت کے حصول کے ليے سلمان اب تک 12 مرتبہ اس شہر کا محاصرہ کر چکے تھے ۔ قسطنطنیہ در حقیقت ایشیا و یورپ کی حدِ فاصل پرواقع وہ ہیراتھا جس کی کرنیں حوصلہ مند فاتحین کی آئکھوں کوخیرہ کئے دیتی تھیں۔ پیشہرایے بہترین جغرافیائی محل وقوع، معتدل آب و ہوا، محفوظ اور وسیع بندرگاہ، کشاده بازارول، صاف شفاف سرگول، بلند و بالا عمارتول،عظیم الشان اور شاندار درس گاہوں کی وجہ سے دنیا بھر میں ثقافتی ، تہذیبی علمی ، ندہبی اور تجارتی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ بإزنطيني سلطنت كابير دارالحكومت اينة مضبوط قلعول اور قدرتى حصار كےسبب حمله آورول کے مقابلے میں صدیوں سے چٹان کی طرح جما ہوا تھا۔ 658 قبل سے جواس کا س تغییر ہے، ہے لے کرسلطان محمد فاتح کے زمانے تک مسلمانوں کے 12 محاصروں کوملا کر 29 مرتبہاس کا محاصرہ ہو چکا تھا جس میں ہے 8 بہت زبر دست اور کا میاب تھے .....لیکن اس شہر کی مضبوط دیواریں اب تک نا قابل تسخیر ثابت ہوئی تھیں۔ سلطان بایزید بلدرم کی جنگی صلاحیت کود مکھ کرکہا جاسکتا تھا کہ وہ اسے فتح کرلے گالیکن قدرت نے بیسعادت اس کے یوتے کے نصیب میں لکھی تھی جوعزم وہمت اور حوصلہ و تدبیر میں ایک مثالی نو جوان مجاہد کا

شاہ کارنمونہ تھا۔ آ گے چلنے سے پہلے یہ بات جاننے کے قابل ہے کہ قسطنطنیہ ہی وہ شہر ہے جس نے دنیا کودو چیزوں سے متعارف کروایا: رومی قانون اور یونانی فلسفہ۔رومی قانون کی دھجیاں تو تاریخ کے تھیٹروں نے بھیر کرر کھ دیں لیکن یونانی فلسفہوہ وبال ہے جوآج تا تک مسلمان اہلِ علم کے لیے در دِسر بنا ہوا ہے اور حکمت کے نام سے مدارس میں پڑھا پڑھایا

سچى پېش گوئياں:

حدیث کی دیگر کتابوں کےعلاوہ سیج بخاری شریف میں وہ ا حادیث موجود ہیں جن میں قنطنطنیہ برحملہ آور ہونے والے مسلم مجاہدین کی مغفرت کی بشارت کے ساتھ بیاشارہ ہے کہ اس پہلے حملے میں فتح نہ ہوگی کیونکہ حضور یا ک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فاتحين كى بجائے غازيوں كاذكرفر ماياہے:''اوّل جيش من أمتى يغزون مدينة قيصو مغفود لهم. "(میری امت میں ہے جولشکرسب سے پہلے قسطنطنیہ پر جہاد کرے گاوہ بخشا بخثایا ب) البته دوسري صديث مين 'لتفتحن القسطنطنية، ولنعم الجيش تلك البحيش، ولنعم الأمير أميرها . " (تم لوك ضرور قطنطنيه فتح كروك\_ بي فاتح لشكر اوراس کاامیر کیاہی اجھےلوگ ہوں گے ) آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتح کی بشارت دی ہےاور فاتح مجاہدین اوران کے امیر کی تعریف فر مائی ہے۔سلطان محمد ثانی ارادوں کا اس قدر بلنداورعزم کااس قدر پخته مسلمان تھا کہاس کے سیرت نگاروں نے فتح قسطنطنیہ کواس کے بچین کا خواب بتایا ہے۔ یعنی آج جس عمر میں ہماری قوم کے بچےمم اور ڈیڈ سے لالی یاپ مانگنے، کارٹون سے دل بہلانے اور کھیلوں کے ریکارڈ یا در کھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنی عمر میں بہتاریخ سازشخص دنیا کے سب ہے مشکل قلعے کو فتح کرنے کی تمنادل میں یالتا تھا۔ حکومت ملنے کے بعداس نے اسیخ اس عزم کوسیا کر دکھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بشارت کامصداق بنا۔احادیث میں فنخ قسطنطنیہ کاذ کردومر تبہ آتا ہے۔ پہلی مرتبہ پورا ہو چکا ہے۔ دوسری مرتبہاس کا تذکرہ علامات قیامت کے شمن میں ہے جب حضرت مہدی کی قیادت میں بیشہر فنتے ہوگااورمسلمان ابھی مال غنیمت بھی تقسیم نہ کریا گیں گے کہ یہود کے عالمی لیڈر د جال کے خروج کی خبر ملے گی تو اس کے خاتمے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ قسطنطنیہ کی پہلی فتح سے پورپ کی جانی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی مگر پورپ پھر بھی ہماری دسترس سے دور رہا اور آج ہم اس کے کنارے پر بیٹھے اس سے پوریی یونین میں شمولیت کی التجا کررہے ہیں۔اب یہ بات ان شاءاللہ اس کی دوسری فتح کے بعد پوری ہوکر رہے گی کہ بیہ خطہ اسلام کے سائے میں بناہ لے گا اور اس خطے کے باسیوں نے جن براعظموں (امریکا اور آسٹریلیا) کو دریافت کرکے ان پر حکمرانی کاسکہ بٹھایا ہے وہ بھی ان شاءالله حلقه بگوش اسلام ہوں گے۔جس طرح نبی صادق صلی الله علیہ وسلم کی پہلی بشارت حیرت انگیز طور پر پوری ہوئی ہے اسی طرح ان کی دوسری پیش گوئی بھی ضرور پوری ہوکر رہے گی اورمسلمان اپنی پہلی غلطی کا کفارہ ادا کر کے دم لیں گے۔ان شاءاللہ۔ معرکے کی تیاری:

سلطان محمہ فاتے نے فتح قسطنطنیہ کی بشارت والی احادیث بھی من رکھی تھیں، اسے
اپنے باپ دادا کی خاندانی وصیت بھی یا دبھی اور قیصر قسطنطنیہ سے دادا کے انقام کا عہد بھی
اسے بے چین کئے ہوئے تھا کہ اسنے میں قسطنطنیہ کے بازنطینی حکمران نے اس کے باپ
سے کیا ہوا مسلح نامہ تو ڈکراس کے علاقوں میں شورش پھیلانے کی دھمکی دی۔ یہ دھمکی 'آبیل
مجھے مار''کا مصداق تھی اور اس واقعے نے سلطان کے دل میں اس شہر کو تنجیر کرنے کے عزم
کی آگ اس قدر بڑھکائی کہ اس نے اس مہم کو اپنا حاصل زندگی بنالیا۔ وہ اس حوالے سے
شب وروزاس قدر متفکر رہتا تھا کہ رات بھر کروٹیس بدلتا تھا اور کی پہلواسے چین نہ آتا تھا۔

ایک رات اس کا اضطراب اس قدر بڑھا کہ اس نے اپنے وزیر ظیل پاشا کوطلب کیا اور کہا

کہتم دیکھتے ہو کہ بے چینی، اضطراب و بے قراری سے میری کیا حالت ہے؟ بیس تم سے اور

تہارے رفقاء سے ایک سوال کرتا ہوں کہ قسطنطنیہ لینے میں میری مدد کرو۔ وفا داروزیر نے

عہد کیا کہ اس کا ساتھ دینے میں کر نہیں چھوڑے گا۔ قسطنطنیہ چونکہ بازنطینی سلطنت کا

دارالحکومت اور بازنطینی حکر انوں کے لیے ایسائٹین حصارتھا جس کی محفوظ پناہ میں بیٹھ کروہ

عثانی سلطنت کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے اس لیے اس کا زیر کرنا سلطان کی مجبوری

بھی بن چکا تھالیکن وہ جذبات کو عقل کے اور حوصلہ کو تدبیر کے تابع رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ

بھی بن چکا تھالیکن وہ جذبات کو عقل کے اور حوصلہ کو تدبیر کے تابع رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ

شجاعت کے بغیر فتح کرنے کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اس نے اب تک کے عاصروں کا باریک

بین سے جائزہ لے کراس شہر کے برگوں نہ ہونے کے اسباب متعین کے اور ہر پہلو سے ایک

بین سے جائزہ لے کراس شروع کردی۔

بیاسفورس کے کنارے:

وہ خود بہترین سالا راور ریاضی وانجینئر نگ کا ماہر تھا۔ عثانی بادشاہوں کی نشست گاہ
میں دنیا کا نقشہ اس نے سب سے پہلے آ ویزال کیا تھا جے اس کے جانشین و کیوو کی کرعزم و
حوصلہ حاصل کرتے تھے۔ اس نے محسوں کیا کہ جب بھی محاصرہ کا میاب ہونے لگتا ہے قیصر
اپنی سازشی تدبیروں سے عثانی علاقوں میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہے۔ اس واسطے پہلے اس نے
عدل وانصاف کے قیام اور بغاوت کے خاتمے کے ذریعے اپنی پوری مملکت میں امن وامان
قائم کیا۔ اس نے اپنے دیریند دیمن ہنگری کے مشہور جنگجو سپدسالا رہونیا ڈے سے سلح کرلی،
کرمانیہ کے سردار سے سلح کر کے اس کی لڑکی سے عقد کرلیا، قیصر کے بھائی موریا کے حاکم
کرمانیہ نے ایک شکر کو وہاں بھیج کران کی طرف سے کمک آنے کا راستہ مسدود کردیا۔

آ بنائے باسفورس کے ایک طرف ایشیا تھا اور ایک طرف یورپ۔ اس کے پر دادا سلطان بریر بردست قلعہ بایزید نے ایشیائی ساحل پر قلعہ تعمیر کیا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے یور پی ساحل پر تھا۔ یہ قلعہ تعمیر کروانا شروع کیا جو قسطنطنیہ کی فصیل سے صرف پانچ میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ قلعہ 856ء کے موسم سرما سے قبل تیار ہوگیا اور آ بنائے باسفورس (جہاں آ ج کل مسلم دنیا کا حسرت زدہ نو جوان یورپ جانے کے لیے سمندر میں ڈوب کر جانیں گنوا تا ہے یا سرحدی کا فظوں کے ہتھے چڑھ کر رسوا ہوتا ہے) دونوں طرف سے ترک مجاہدین کے قبضے میں محافظوں کے ہتھے گڑھ کر رسوا ہوتا ہے) دونوں طرف سے ترک مجاہدین کے قبضے میں آ گئی۔ نقشے میں دیکھئے کہ بجر و اسود کو بجیر و مرمرہ سے آ بنائے باسفورس ملاتی ہے اور بجیرہ مرمرہ کے جا کر یہی سمندر (بجیرہ آ تحبین ) بحر مرہ کو بجیرہ و اتحبین سے درہ دانیال جوڑتا ہے۔ آ گے جا کر یہی سمندر (بجیرہ آ تحبین ) بحر موسط میں ضم ہوجا تا ہے۔

## کارناموں کا کارنامہ

## تخلیقی سوچ کا شاہ کار:

سلطان محمہ فاتح قسطنطنیہ کے اردگردقدم جمانے اور محاصرے کی مکندر کاوٹیس دور کرنے کے ساتھ ساتھ آ زمودہ کارمجاہدین کے دستے تشکیل دے رہاتھا اور ان کے لیے تمام سامان اپنی ذاتی نگرانی میں مہیا کرنے کی مہم میں لگا ہوا تھا۔ قسطنطنیہ یور پی دنیا کاوہ سیا می سامان اپنی ذاتی نگرانی میں مہیا کرنے کے لیے روایتی جنگی تیاریاں کافی نتھی۔ سلطان کواس امر کا احساس تھا اور وہ اپنی غیر معمولی عسکری ذہائت (Military Genius) کو کام میں لاتے ہوئے کوئی الی تدبیر سوج رہاتھا جو اس کے حریف کو ششدر اور حیرت زدہ کر کے رکھ دے اور اے سنجلنے کا موقع اس وقت تک نہ ملے جب تک شکست کی مضبوط پکڑ اس کو چت نہ کردے۔ جنگ میں کامیابی کے لیے پچھ تو قسمت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ آسان و زمین کے مالک رَب کا نمات سے مدد کی دعا سلطان کا دائی معمول تھا۔ جنگ کے لیے روانہ ہونے سے نہا کی اس نے اپنے تمام مجاہدین کے ساتھ مل کردور کھت نماز پڑھی اور عاجزی و زاری کے ساتھ مل کردور کعت نماز پڑھی اور عاجزی و زاری کے ساتھ حصوصی دعا کی علاوہ ازیں وہ امور حرب کے بارے میں مسلسل استخارہ کرتا

تھا، نیز اپنے وقت کے مشہور بزرگانِ وین کی مجلس میں حاضری ویتا اور ان سے دعاؤں کی عاجز اند درخواست کرتا۔ اس حوالے سے آقائے شمس الدین اور آقائے بین نامی صاحب کشف اور مستجاب الدعوات بزرگوں کے نام ملتے ہیں۔ کا میاب کمانڈر کے لیے ایس تخلیقی سوچ بھی ضروری ہے جواسے روایتی طریقوں سے ہٹ کر انقلا بی طریقے ایجاد کرنے کی رہنمائی کرے ورنہ وہ اپنی قوم کو فتح کا تحذیبیں دے سکتا۔ قدرت نے سلطان کو اس نعمت سے بھر پورنو از اتھا اور اے ایسی نا قابلِ تسخیر قوت ارادی دی تھی جو ناممکن کوممکن کر دکھاتی ہے۔ اس نے اپنی زئیبل سے کیے بعد دیگرے ایسے تین داؤ بر آمد کئے جو اس سے پہلے جا سے دیگرے ایسے تین داؤ بر آمد کئے جو اس سے پہلے جنگ کے میدانوں میں نہ کھیلے گئے تھے۔

توپ اور مینار:

(1) سب سے پہلے اس نے قسطنطنیہ کی مضبوط فصیلوں کوتو ڑنے کے لیے خاص طور پر بھاری تو پیں بنوائیں جن کی اس زمانے میں نظیر نہھی۔مؤرفیین کا دعویٰ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں قلعہ بند شہر کوتو ڑنے کے لیے تو پوں کا استعال پہلی مرتبہ قسطنطنیہ میں ہوا تھا۔ سلطان نے منگری کے ایک انجینئر کی خدمات حاصل کر کے ایک تو پ ڈھالی تھی جو لا30 کلووزن کا گولہ ایک میل سے دور تک پھینگتی تھی۔

(2) پھراس نے پہیوں پر چلنے والے لکڑی کے او نچے او نچے مینار بنوائے جوشہر کی فصیل جتنے او نچے سے۔ ان کے سرے پر برخ کی شکل کا مور چہ ہوتا تھا اس میں مجاہد بیٹھتے تھے۔ ان میناروں کے ساتھ ایک لمبی سیڑھی بندھی ہوتی جس کوخندق کے پار قلعے کی فصیل پر رکھ کر پُل سابنالیا جاتا اور شہر کی دیوار پر اتر نے کی کوشش کی جاتی تھی ۔ قسطنطنیہ والوں نے جنگ کی غیر معمولی تیاری کی تھی ۔ وہ تو پول سے منہدم ہونے والی فصیل کی جلدی سے مرمت کر دیتے تھے اور مٹی کے تیل سے جلتے ہوئے گولے لکڑی کے برجوں پر پھینگ کر انہیں

آگ لگادیے تھے لیکن سلطان اپنی وھن کا لیکا تھا ، اس نے محاصرے کے دوران ایک تیسری تدبیر سوچی جوالیں دلچیپ وعجیب ، نا قابلِ یقین اورا نو کھی تھی کہ سلطان کی ذہانت وفراست پرزمانہ آج تک انگشتِ بدنداں ہے اوراس کی سوجھ بوجھ اور عزم وہمت کی داددیتا ہے۔ ناممکن سے ممکن تک :

قسطنطنیہ کاشہر مثلث نما ہے جس کے دوجھ یانی میں گھرے ہوئے تھے۔ شال میں شاخ زریں (Golden Horn ،اس کے معنی ہیں 'سنہراسینگ' اس خلیج کی شکل سینگ کی ی تھی اور دھوپ پڑنے ہے اس کارنگ سنہرا ہوجا تا تھااس کیے اسے'' گولڈن ہارن'' کہتے ہیں۔اس کے ایک طرف کی آبادی کا نام غلطہ اور دوسری طرف کا استنبول تھا۔غلطہ کو اب قاسم پاشا کہتے ہیں) اور جنوب میں بحر مرمرہ تھا۔ بڑی فوجیں صرف مشرق ہے حملہ کر سکتی تھیں لیکن اس جانب سے یکے بعد دیگرے تین مضبوط دیواریں شہر کی حفاظت کررہی تھیں جن کے اوپر 170 فٹ کے فاصلے سے برج ہے ہوئے تھے اور پچ میں 60 فٹ چوڑی اور 100 فٹ گہری خندق کھدی ہوئی تھی۔ سمندر کی جانب سے شاخ زریں کے دہانے پر مضبوط آہنی زنجیرہ بندھا ہوا تھا جس کے ہوتے ہوئے کوئی جہازا ندرنہ آسکتا تھا۔ جنگ کے دنوں میں اس کی حفاظت 8 بڑے اور 20 چھوٹے جہاز کررہے تھے۔اس طرح اس کو بجا طور پر دنیا کا سب سے زیادہ مشحکم اور مضبوط قلعہ سمجھا جاتا تھا۔سلطان نے محاصرے کے ابتدائی ایام میں اندازہ لگالیا کہ جب تک شاخ زریں کی خلیج جوآ بنائے باسفورس سے بطور شاخ قسطنطنیہ کے ساتھ چندمیل چلی گئی ہے کی طرف سے حملہ نہ ہوگا، شہر فتح نہ ہوسکے گا ۔۔۔۔۔۔ لیکن اس خلیج کے دہانہ پر زبر دست بحری قوت کی مدافعت کے سبب اس میں داخل ہونے کا سوچا بھی نہ جاسکتا تھا۔سلطان اسی ادھیڑ بُن میں تھا کیمسلسل وعاؤں اور استخارے کی بدولت قدرت نے اس کی دشگیری کی اوراس کی ذبانت نے ایک دلیرانہ اور

نا قابلِ یقین حد تک چیرت انگیز فیصله کر کے را تو اس این کامیا بی ہے ممل بھی کر ڈالا۔
اس نے فیصله کیا کہ اپنے بلکے جہازوں اور فوجی گوداموں (گوله بارود اور سامان کے فیجیروں) کو خشکی کے رائے باسفورس کی بندرگاہ کے بالائی جصے میں منتقل کر دیا جائے۔ یہ راستہ تقریباً دس میل کا تھا (نقشہ دیکھئے) اس کی زمین اونچی نیجی ناہموارتھی ، جگہ جگہ درختوں کے چھوٹے بڑے جھنڈ اور ٹیلے تھے مگر سلطان کا عزم وارادہ ایسا مضبوط اور اس کے ساتھی ایسے جانثار اور فرما نبردار تھے کہ انہوں نے بظاہر ناممکن نظر آنے والی تجویز کوممکن کردکھایا۔
معجز ہ ، کرامت اور استدرائی :

سلطان نے لکڑی کے شختے جرنی ملوا کر بچھوائے اور 12 جمادی الاول 857ھ بمطابق 22 ایریل 1453 ء کی رات 70 جنگی کشتیاں خشکی پر چلا کر'' گولڈن ہارن' کے اندرلا پہنچا ئیں۔اس دوران غیرمتوقع حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوشم کے انتظامات کئے گئے تھے،سلطان کا بحری بیڑہ ورشمن کومصروف رکھنے کے لیے سلسل گولہ ہاری بھی کررہا تھالیکن خشکی پر جہاز چلانے کا یہ کام اتنی پھرتی اور تیزی ہے ہوا کہ بازنطینیوں کو مداخلت کرنے بلکہاس منصوبے کو مجھنے تک کا موقع ہی نہ ملا ہے اٹھ کر جب انہوں نے فصیل ہے نیجےنظر ڈالی توان کی جیرت اورخوف کی انتہا نہ رہی کہ نسبتاً چھوٹی اور ہلکی عثانی کشتیاں گولڈن ہارن کے وسط میں تیررہی تھیں اور بڑے بڑے پازنطینی جہاز دور کھڑ ہے حسرت و بے بسی سے انہیں تک رہے تھے کیونکہ لیج کے اتھلا ہونے کے سبب وہ ان کے قریب بھی نہ آسکتے تھے۔ مؤرخین اور عسکری تجزید نگاروں نے سلطان کی اس تدبیر کو ایباعظیم الثان اور غیر معمولی کارنامہ قرار دیا ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ایک جرمن مؤرخ اسٹیفن زویگ نے اے انسانی تاریخ کا بے مثال واقعہ Almost without) (The Miracle of قرار دینے کے بعد معجزوں کا معجز parallel in history) (miracles) کہا ہے لیکن یہ تبھرہ صحیح نہیں ،اس لیے کہ مجزہ تو وہ انو کھا اور غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے جو کئی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کسی اور شخص کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر ہوتو اگروہ نیک ہے تو کرامت اور بدہ تو استدراج (مہلت) کہلاتی ہے لیکن ان تینوں میں ظاہری اسباب اختیار نہیں کئے جاتے ،الہذا سلطان کا یہ کارنامہ مججزہ یا استدراج تو ہر گرنہیں لیکن کرامت بھی نہیں ، یہ تو اس کے اعلیٰ و ماغ ،اس کے انجینئروں کی مہارت اور رضا کاروں کی محنت کا تمرہ ہے۔

#### معرکے کی رات:

محاصر ہے گوا دن گزر گئے تھے اور سلطان نے ہر طرف سے اپنی گرفت مضبوط کر گی تھی۔ اب آخری اور فیصلہ کن حملے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے قبل اہلی شہر کو جال بخشی کے وعد ہے پر ہتھیارڈ النے کا پیغا م بھیجا گیا مگر انہوں نے اپ زعم میں دفاع کی بھر پور تیاریاں کرر کھی تھیں و ہے بھی ان کا سر دار دلیر اور بہا در آ دمی تھا (مسلم مؤرخین نے دل کھول کر اس کی شجاعت کی تعریف کی اور داددی ہے ) اس نے خراج دینا قبول کیا لیکن شہر حوالے کرنے کی تجویز قبول نہ کی للبذا سلطان نے 18 جمادی الاول 857 مطابق مئی 1453ء کو کی تجویز قبول نہ کی للبذا سلطان نے 18 جمادی الاول 857 ہمطابق مئی دیا گیا۔ یہ سلطان نے آخری جنگی مشاورت بلائی اور اگلے دن علی اصبح عام حملے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ عامی نشان سمیت تمام عثانی مجاہدین نے ذکر وعبادت میں گزاری۔ مؤرخین کے مطابق مثانی نشکر میں جگہ جائج گئے ہوئے تھے اور وہ شبیج و منا جات ، تکبیر وہلیل اور ذکر جلی وخفی میں مصروف تھے۔ ان میں جوش وولولہ اور عزم وہمت کی غیر معمولی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ وخفی میں مصروف تھے۔ ان میں جوش وولولہ اور عزم وہمت کی غیر معمولی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ ایک بہا در جانباز:

ا گلے دن آخری معرکہ شروع ہوا۔ محصور بازنطینیوں نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ دونوں طرف ہے آگ اورخون کی بارش ہورہی تھی۔عزم مصمم کا مکراؤعزم

مصمم سے ہور ہاتھا۔حملہ جتنا سخت تھا مدا فعت بھی اتنی ہی سخت تھی۔ دوپہر تک زور دار معرکہ رہا۔ جانبین سے جوانمر دی اور شجاعت کے خوب خوب جو ہر دکھائے گئے۔سلطان گھوڑے پرسوار،اینے پردادا (تیجیلی قبط میں غلطی سے دادالکھ دیا گیا ہے) سلطان بایزید بلدرم کی عادت کے مطابق ہاتھ میں گر زتھا ہے، اپنے تیار کروہ 12 ہزار پرمشمل خصوصی لشكر'' بني چري'' كي قيادت كرر ما تھا۔اس عدد ميں شايد په حكمت تھي كه حديث شريف ميں آتا ہے 12 ہزار آ دمی قلت کے سبب مغلوب نہیں ہوتے یعنی کسی اور سبب مثلاً گنا ہوں یا امیر کی عدم اطاعت کی وجہ سے شکست کھا ئیں تو کھا ئیں ، تعداد کی کمی ان کے لیے مسئلہ نہیں بنتی۔ آخر کار دو پہر کے قریب جب زمین آگ کاسمندراور آسان دھویں کا باول بن چکاتھا، دونوں طرف بے انتہا جوش وخروش تھا اور کوئی بھی ہمت ہارنے پر تیار نہ تھا،'' پنی چری'' کاایک دلیرمجامد آغاحسن جو برا تندرست وتوانااور قوی ہیکل مجاہد تھا قلعہ کی فصیل پر سب سے پہلے قدم جمانے اور اسلامی جھنڈ الہرانے میں کامیاب ہوگیا۔ملتِ اسلامیہ اس بہادر جانیاز کا احسان نہیں بھول سکتی کہ اس نے اس ہنگامہ خیز معر کے میں فتح کی پہلی ا پنٹ اپنی جان دے کر رکھی .....لیکن افسوس کہ آج کے کتنے مسلمان اس سعادت مند مجاہد کے نام پراینے بیچے کا نام رکھتے ہیں؟ بلکہ کتنے ہی مسلمان جانتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی فصیل پرسب سے پہلے کون سامجامد چڑھاتھا؟ آغاحسن 30 ساتھیوں سمیت نا قابلِ عبور معجھی جانے والی نصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہوگیا۔اگرچہ وہ اور اس کے 18 ساتھی فصیل پراڑے گئے زبروست معرکے میں جام شہادت نوش کر گئے لیکن انہوں نے دوسرے مجاہدین کے لیے اوپر چڑھنے کا راستہ ہموار کر دیا۔عثانی لشکر قلعے برٹوٹ پڑا اور اسے اپنی تیز وتند بلغار میں بہاتا ہوا لے گیا۔سلطان کی خواہش اور اعلان کے مطابق ظہر ہے پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگیا۔

### ايك اور پيش گوئي:

ظہر کے وقت سلطان محمہ ثانی فات خطنطنیہ اپنے وزراء، سپہ سالا روں اور مجاہدین کے ساتھ مینٹ رومانس کے دروازے سے شہر میں داخل ہوا۔ بیوبی دروازہ ہے سب نے دیادہ خونیں معرکہ لڑا گیا تھا اور قیصر قسطنطنیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جس کی بہادری کا اعتراف کرنا چاہیے کہ بہادری کی قدر بھی بہادری کا حصہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ بہبیں لڑت ہوئے مارا گیا تھا۔ واضح ہوکہ اس کی موت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بچی پیش گوئی پوری ہوئی تھی ''إذا ملک قیصر فلا قیصر بعدہ ۔ ''' جب قیصر طبعی موت کی بجائے قبل ہوکر ہلاک ہوگا تو گھرکوئی قیصر پیدا نہ ہوگا۔' سلطان شہر میں داخل ہوا اور گلیوں بازاروں سے گزرتے ہوئے آیا صوفیا نامی کلیسا پہنچا۔ تواضع کے اظہارے لیے سر پر خاک کی مٹھی ڈالی۔ اس موقع پر اس پر شکر کے جذبات کی شدت سے رفت طاری ہوگئی اور قسطنطنیہ کو مفتوح اور اجڑ اہواد کھے کر دنیا کی بہتاتی کا مشاہدہ کر کے اس کی زبان پر بے اختیار فردوی کا پیشعرا گیا

پرده داری می کند بر قصرِ کسری عنکبوت بوم نوبت می زند بر گنبدِ افراسیاب

( مکڑی نے شاہ ایران کے کل میں جائے ہے ہوئے ہیں اور افراسیاب کے گنبد پر اُتو بول رہا ہے۔ ) سلطان نے گرجا میں داخل ہوکر تصویریں مٹائیں اور اذان کہلوا کر نما نے ظہر ادا کی۔ اس اذان کے وقت جو ساڑھے 800 سالہ جدوجہد اور قربانیوں کا ٹمر تھی، مؤذن اور حاضرین پر جو کیف طاری ہوا ہوگا اس کا بس اندازہ ہی کیا جاسکتا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں مشہور تھا کہ اگر کسی نے اس قلعے کو فتح کیا تو اس گرجے کے قریب پہنچنے پر آسانی فرشتہ نازل ہوگا اور اے ہلاک کردے گا۔ سلطان تزک واحتشام اور مجز وانکساری کے امتزاج کے ساتھ گرجے میں داخل ہو، آسان سے تو کوئی فرشتہ نہ اتر االبتہ موقع پر موجود امتزاج کے ساتھ گرجے میں داخل ہو، آسان سے تو کوئی فرشتہ نہ اتر االبتہ موقع پر موجود

عیسائیوں نے پادر یوں کی من گھڑت روایات کی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔

فنج کے بعد سلطان نے پوری اسلامی دنیا میں خوشخبری بھیجی جس سے دنیائے اسلام
کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس دن سے اس کے نام
کے ساتھ'' فاتح'' کے لقب کا اضافہ ہوا آج تک مسلم وغیر مسلم تمام مؤرخین اسے اس نام
سے یاد کرتے ہیں اور رہتی دنیا تک اسے اسی طرح عزت واحر ام سے پکارا جا تارہے گا۔

اب ہم اصل موضوع کی طرف لوٹنے ہیں۔

# بحرِظلمات کے بار

#### غزوة البحركا آغاز:

دو شاروں کے وقفے کے بعداب ہم سلسلہ کلام کو ہاں سے جوڑتے ہیں جہاں پر اسے چھوڑا تھا۔ قرون اولی کے مسلمان فاتحین نے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں جب شام (اس زمانے میں عدود شام میں بہتین علاقے شامل تھے جواب ملک بن گئے ہیں: اردن، فلسطین، لبنان) کو بورپ کی عیسائی سلطنت (باز نظینی ملک بن گئے ہیں: اردن، فلسطین، لبنان) کو بورپ کی عیسائی سلطنت (باز نظینی بادشاہت) سے چھڑ وایا تو اب ان کے سامنے پیش قدمی کے دوراستے تھے۔قسطنیہ کی طرف بڑھ کر بورپ کے دروازے کی چائی حاصل کریں اور گوروں کی سرزمین میں اس طرح فاتحانہ پیش قدمی شروع کریں جس طرح گورے آئے تک اِن کی سرزمین پر قبضہ کرتے چلے آئے تھے یا پھر صحوائے سینا عبور کرکے براعظم افریقہ کی طرف متوجہ ہوجا کیں اور اسے صدیوں سے چھائی جہالت کے اندھروں سے آزاد کرانے کی کوشش کریں۔ براعظم یورپ اورایشیا کے درمیان چونکہ بحیرۂ مرمرہ حائل ہے اوراس تک دونگ سمندری دروں سے سے سی ایک کوعبور

کرکے ہی پہنچا جاسکتا ہے،اس لیے قسطنطنیہ تک رسائی کا معاملہ بحری بیڑے کی تیاری اور ''غزوۃ البحر''کے آغاز تک مؤخر ہوتار ہا۔ اے اللہ! گواہ رہنا:

مسلمانوں میں سب سے پہلے بیاعز از حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا کہ انہوں نے پہلا اسلامی بیڑ ہ تشکیل دے کراس شہر پر حملے کے لیے روانہ کیا ،البتہ براعظم افریقہ تک چونکہ صحراء مینا کی سومیل چوڑی ٹی ہے گزر کر پہنچا جاسکتا ہے اس لیے فتح شام کے فوراً بعد مسلمان مجاہدین حضرت عمروبن العاص رضی اللہ عنه کی سالاری میں براعظم افریقه میں داخل ہو گئے اور مصر کی فتح ہے اس براعظم میں اسلام کے داخلے کا آغاز کیا۔مصر كے بعداسلامی شكرافريقه كی شالی بن كواسلام كى كرنوں ہے منوركرتا ہوا موجودہ ليبيا، الجزائر، تینس اور مراکش ہے گزر کر بحرِ ظلمات (بحرِ اوقیانوس) تک آپہنچا۔ یہاں آ گے پھر سہ ندر حائل تھا جے یار کرنے کے لیے در کاراسباب اس زمانے میں دستیاب نہ تھے۔مسلمانوں كامير عقبه بن نافع نے يہيں اپنا گھوڑ اسمندر ميں ڈال كرية تاریخي الفاظ كے تھے: "اللّٰهم اشهد أنى قد بلغت المجهود، ولو لا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفربك، حتى لا يعبد أحد دونك. "، (ا الله! كواهر بها كمين في ايني طاقت کے بقدر کوشش کرلی ہے،اگریہ سمندر حائل نہ ہوتا تو میں اس کے یارواقع ملکوں میں ضرور پہنچ جاتا، آپ کونہ ماننے والوں ہے اس وفت تک قبال کرتا جب تک آپ کے سواسب کی عبادت ختم کردی جاتی۔)

(ریاض النفوس: ص 25، بحواله موسوعة الفداء فی الاسلام: ج2 م 371) پورپ کے دو دروازے:

عقبہ بن نافع کے گھوڑے نے جس ریٹیلے ساحل پراپے سُم مارے تھے وہاں سے آگے سمندر میں چند ہے آ باد جزائر تھے جنہیں'' جزائر خالدات'' کہا جاتا ہے۔ان کا موجودہ

نام کیز آئی لینڈ ہے۔ بیاس وقت کی معلوم دنیا کی آخری سرحد سمجھے جاتے تھے اور قدیم جغرافيه ميں صفر درجه طول البلديہيں ہے شاركيا جاتا تھا۔اس وقت تك انسان كاعلم اور رسائى اس ہے آ گے نتھی۔ یہی وجہ ہے کہ مراکش کو''المغر ب'' یا''المغر بالاقصیٰ'' کہا جاتا تھا یعنی دنیا کی مغربی جہت میں آخری ملک اور آج تک عرب دنیا میں اس کا یہی نام چلا آتا ہے۔ یہ پہلی صدی جری کی آخری دہائیوں کی بات ہے۔اس کے تقریباً 800 سال بعد جب زیادہ گنجائش اورلمیا بحری سفر کرنے کی صلاحیت رکھنے والے بحری جہاز بنا لیے گئے تھے اور انسان جغرافیائی اکتشافات میں اضافہ کرتے ہوئے نئی دنیا ئیں دریافت کررہاتھا، ایسالمحہ آ گیا تھا جب مسلمان اس بحرظلمات کے یار واقع دنیا کو دریافت کر کے اسے مسلمانوں کا مسكن بناليتے .......کین اس وقت ان میں بداعمالیوں کا اتناز در ہوگیا تھا كہ دہ اس اعز از کے مستحق نہ بن سکے۔ دوسرے تاریخی موقعے ہے ہماری یہی مراد ہے اوراس روداد کی ابتداء اس دن سے ہوتی ہے جب مسلمانوں نے مراکش کی شالی سمت نظر ڈالی تو انہیں بچیر ہُ روم اور بحر اوقیانوس کوملانے والے تنگ سمندری در ہے کے پارایک حسین اورسر سبز وشاداب د نیانظر آئی۔ یہ ہیانید کی جنت نظیرز مین تھی اور بیدرہ ہ بعد میں 'آ بنائے جبل الطارق' کہلایا۔ (اہل مغرب جبل الطارق بگاڑ كر جرالٹر كہتے ہيں)" آبنائے باسفورس" اور" آبنائے جبل الطارق" براعظم یورپ کے دو دروازے ہیں۔ایک مشرقی سمت میں اور دوسرا جنوبی سمت میں۔ مسلمان ان دونوں دروازوں سے داخل ہوکراس ظلمت کدے میں بہت آ گے تک چلے گئے تنصے۔ان کا دوسری سمت تک پہنچ جانا اس کرۂ ارض کی خوش نصیبی ہوتی مگر ان کو دونوں مرتبہ واپس آنایزااور پورپ نے ان کے چھوڑے ہوئے علوم سے استفادہ کرکے جیرت انگیز ترقی کرتا گیا۔اس نے شالی وجنوبی امریکا کے علاوہ آسٹریلیا اور بحرالکابل کے بہت ہے جزائر کو دریافت کیا لہذا آج کی دنیا کے بیہ جاروں براعظم عیسائیت کے جھنڈے تلے جمع ہیں اور مسلمانوں کے لیےروز بروز زمین تنگ کرتے چلے جارہے ہیں۔

### اصل حقدار كون؟

عبدالرحمٰن بن معاویہ دسویں اموی خلیفہ ہشام بن عبدالملک کا بوتا اور معاویہ بن ہشام کا بیٹا تھا۔عبدالرحمٰن اسلامی تاریخ بیں کئی ناموں سے منسوب ہے۔عبدالرحمٰن الناصر ،عبدالرحمٰن اقل اورعبدالرحمٰن الداخل۔ 750ء بیں جب عباسیوں معاویہ ،عبدالرحمٰن الناصر ،عبدالرحمٰن اقل اورعبدالرحمٰن الداخل۔ 750ء بیں جب عباسیوں کے ہاتھوں اموی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اموی خانوا دے اُمرا ، حکام اور متعلقین کو پہلے عباس خلیفہ عبداللہ السفاح کے ہاتھوں بہت ہزیمت اٹھائی پڑی۔ ہزیمت اور ابتلا کے اس کارزار سے بیں سالہ اموی شہزادہ عبدالرحمٰن کئی نہ کی طرح بچتا بچا تاصح اور اور دریاوں کو جور کرتا فلسطین پہنچا۔ فلسطین پہنچا۔ فلسطین سے بچر ہورہ مے ساحل پر مغرب کی طرف چلتے چلیا کے لق ودق صحرا میں آ نکلا۔ صحرا وی میں قریب دو ہزار میل کا سفر کر کے عبدالرحمٰن الجیریا پہنچا اور الجیریا کے ساحلی علاقے میں آ باد ہر برقبیلہ نفرہ میں اسے نخسیالی عزیزوں کے پاس پناہ گزین ہوا، مگر عباسی حکومت کے جاسوں جو عبدالرحمٰن کے قل پر مامور بتھے ،سلسل تعاقب میں رہاور عباسی جو بین نہ لینے دیا۔

754ء تک عبدالرحمٰن ساحل سمندر، کو ہِ اطلس کی گھاٹیوں اور صحرا کے لق ودق میں

سرگرداں رہا۔ اس دوران نہ تو اس کے پاے استقامت میں لرزش آئی نہ اس کا آہنی عزم متزلزل ہوا۔ صعوبتوں نے جب شالی افریقا میں بھی عبدالرحمٰن کا پیچھا نہ چھوڑا تو اس نے اندلس کی راہ لی۔ اندلس میں بھی عبدالرحمٰن کے اقربا موجود تھے اور وہاں مسلمانوں کی حکومت پر قریب نصف صدی بیت چکی تھی لیکن اندلس کی حالت دگر گوں تھی ،مسلمانوں کے گروہ آپس میں متحارب ،حکومت کمزور ،حکمران جاہ پہنداور عیش کوش تھے۔ اندرونی و بیرونی سازشیں زوروں پڑھیں ۔حکمران نیم بیداراور عمال برسر پر کارتھے۔عبدالرحمٰن الداخل نے بر برحمایتیوں پر مشمل اشکر تیار کیا ، اندلس میں مسلمان سرداروں کی حمایت حاصل کی اور سمبر برحمایت واصل کی اور سمبر برحمایت بادلس میں داخل ہوا۔ یہیں سے عبدالرحمٰن الداخل کہا جانے لگا۔

عبدالرحمٰن الداخل کی کرشاتی شخصیت اور بے مثل قائدانہ صلاحیتوں کے سبب بلا امتیاز قبیلہ ونسل بے شاراندلی مسلمان اس کے پرچم تلے جمع ہوگئے جن میں یمانی قبیلے کے افرادنمایاں سے بیال سے عبدالرحمٰن نے اپنے لشکر کے ہمراہ قر طبہ کارخ کیااورعباسیوں کے نامزدوالی اندلس یوسف فہری کے لشکر کوکاٹ کرر کھ دیا ۔عبدالرحمٰن الداخل فتح یاب ہوا اور قرطبہ میں تباہ حال امویوں کی امارت کی بنا ڈالی ۔عبدالرحمٰن کی حکومت ابھی اپنے پاؤں پر کھڑی بھی نہیں ہوئی تھی کہ خلیفہ ابوجعفر منصور کے حکم سے شالی افریقا کا گورنر ابن مغیث بہت بڑے لشکر کے ساتھ قرطبہ پر جملہ آور ہوا اور عبدالرحمٰن کو ایک اور کارز ارمیں اتر نا پڑا۔ اس معرکے میں عبدالرحمٰن کی شان ہی نرائی تھی ، وہ جدھر کارخ کرتاصفیں کا ٹنا چلاجا تا ،شائی افریقا کے جنگجو بر برتکوارز نی میں ایسی مہمارت ، چا بک وتی اور بے جگری پر چیران رہ گئے۔ افریقا کے جنگجو بر برتکوارز نی میں ایسی مہمارت ، چا بک وتی اور بے جگری پر چیران رہ گئے۔ عوروں کی ایسی شجاعت اور دلیری انہوں نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ بالآخر عبدالرحمٰن کا مران ہوا اور ایسی مہارت کے باوجودا سے اس کی اس بے جگری پر 'خطر منظور نے جانی دشمنی اور روایت کے مطابق بغداد میں خلیفہ منصور کو تھی دیا گیا۔خلیفہ ابوجودا سے اس کی اس بے جگری پر 'خطر منصور نے جانی دشمنی اور روایت کے مطابق بغداد میں خلیفہ منصور کے جانی دشمنی اور روایت کے مطابق بعداد میں خلیفہ منصور کو تھی کو دیا گیا۔خلیفہ ابوجودا سے اس کی اس بے جگری پر 'خطر منصور نے جانی دشمنی اور روایت کی خلیفت کے باوجودا سے اس کی اس بے جگری پر 'خطر

قریش''یعنی قریش کے شہباز کالقب دیا۔

فتح اور کامرانی کے مشکل مرحلے کے بعد حکومت جلانے کامشکل تر مرحلہ شروع ہوا۔عبدالرحمٰن الداخل کے سامنے بے شارسنجیدہ مسائل میں سے سب سے علین مسئلہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات ختم کرکے انہیں ایک قوم کے روپ میں ڈھالنا تھا۔ عبدالرحمٰن الداخل كى انقلابي ياليسيول اورترقى يبند خيالات في مسلم سيانيه كى كايابيث دی۔عیسائی امرا اورمنتظمین کلیسا کے آہنی نیجے سے مظلوم عوام آ زاد ہونا شروع ہوگئے۔ غلاموں سے بدتر زندگی گزارنے والے کا شتکاروں کو بڑے زمین داروں کے جرسے رہائی ملی ، زرعی اصلاحات نافذ ہوئیں ، مالیے میں کمی ہوئی اور اے پیداوارے منسلک کیا گیا۔ عبدالرحمٰن الداخل نے ہسیانیہ میں پہلی بارفوج میں شخواہوں کے عوض کھرتی کا نظام جاری کیا۔ ذرائع آبیاشی میں توسیع کی گئی۔ساجی انصاف،عدل اور دا درسی نے کمز ورطبقوں میں زندگی کی حرارت بھونک دی۔اندلس میں مدر ہے، کتب خانے اور عدالتیں قائم ہوئیں علم وفن كوفروغ حاصل ہوا۔ زراعت اورصنعت برخصوصی توجہ دی گئی۔عرب اورمشر قی مما لک سے بیج اور یود ہے منگوا کرنی فصلوں ، پھلوں اور پھولوں سے اندلس کی سرز مین کوروشناس کرایا گیا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے اندلس ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ دور درازے لوگ کھنچے چلے آتے تھے۔ کوئی علم کی پیاس بجھانے کو چلا آتا تھا اور کوئی جاہ کی طلب میں۔ تجارت این عروج پر پینجی ۔ بازار میں کاغذ اور کتابیں افراط سے دستیاب تھیں جس کا ابھی یورپی ممالک میں تصور تک نہیں تھا۔ اندلس کی منڈیوں میں قالین، ریشم، اسلحہ، خوشبویات، ملبوسات، آرایش سامان، کاغذ، کتابیں، دھاگا، جوتے، چٹائیاں، زعفران، سرکہ، گرم مصالحے، رتگ، پھل، پھول، مٹھائیاں، دوائیاں، خشک میوہ جات، صابون اور سامان خوردونوش بكثرت دستياب تھا۔

عبدالرحمٰن الداخل نے 32 برس حکومت کی اور اس دوران اس نے اپنے تد بر، شجاعت اور رواداری کے بہترین مظاہروں سے ہسپانیہ کے وسیع علاقے اپنی قلمرو میں شامل کرلیے۔ اندلس میں مسلم اقتد اراعلیٰ کا جو پوداعبدالرحمٰن الداخل نے لگایا تھا وہ کسی نہ کسی طرح سرز مین اندلس میں قریب آٹھ صدیوں تک قائم رہا۔ عبدالرحمٰن الداخل کا سبسے مفر داعز از جوائے کسی بھی معاصر پور پی حکمران سے ممتاز اور برتر بنادیتا ہے، وہ اس کا آٹھویں صدی میں علم وفن کا قدر دان ہونا ہے۔ وہ خود با کمال رجز یہ شاعر ہلم بیان میں یکن، علم وہ ہر کا قدر دان اوراضی بلم وغرفان کی صحبت میں را تیں گزار نے والا بیدار مغز حکمران سے ایس کا تھا۔ عبدالرحمٰن الداخل کے ای علمی و تہذیبی رویے سے اگلی دوصد یوں میں اندلس سے ایسی روشنی بچوٹی جس سے آئے والا زمانہ منورا ورخصوصاً پوریہ منور تر ہوگیا۔

اندلس کی سرزمین سے علا وفضلا، سائنس دان وفلسفی، ریاضی دان اور کیمسٹ، ماہرین فلکیات اور ماہرین طب، جغرافید دان اور تاریخ دان غرض بید کہ ہر شعبے میں ایسے ایسے مشاہیر پیدا ہوئے کہ جن کی علمی وتحقیقی کاوشوں نے بورپ کی موجودہ تدنی ترقی پر گہرا اثر دالا۔ یہ حقیق اب تحقیق ہو چکی ہے کہ بورپ کی ترقیاتی اساس اور علمی ساخت پرمسلم مشاہیر کی گہری چھاپ ہے۔ عبدالرحمٰن الداخل نے علم ودانش کا جو پودا اندلس کی سرزمین مشاہیر کی گہری چھاپ ہے۔ عبدالرحمٰن الداخل نے علم ودانش کا جو پودا اندلس کی سرزمین مین بویا تھا، وہ د کیھتے ہی د کیھتے ابن زیدون، ابن عمار، ابن رشد، ابن الخطیب، ابن باجب، ابن طفیل، ابو تحد العسالی، الا در ایسی، ابن زیرون، ابن سیطار، اکبر می الدین العربی، ابن حزم، اسی موسلی، الدین العربی، ابن من ہوت موسلی، الدین الدین الخطیب، ابن ہائی، احد القصیلی، ثابت ابن قراح، حنایان ابن الحق موسلی، لیابن مساویہ اور الفارائی کی صورت تناور درخت بن گیا۔

عبدالرحمٰن الداخل کی شخصیت بڑی دل آ ویز بھی ۔طویل قامت، چھر میرابدن ،عقابی نظریں ، سخت کوش ، رزم گاہ کا شیر ، ذہانت بے پناہ ، اعتماد اور حوصلے میں غیر متزلزل ، فوری قوتِ فیصلہ، اٹل ارادہ، مہذب اہجہ، شائستہ اطوار عبدالرحمٰن الداخل حضرت خالد بن ولید،
ابوعبیدہ بن الجراح، قعقاع بن عمرو، صلاح الدین ابو بی اور امیر تیمور گورگان جیسے نامور سپہ
سالا روں کی طرح اگلی صف میں صف آ را ہوتا۔ بڑھ کر حملہ کرتا اور آخر تک میدان کارزار
میں جمار ہتا ۔عبدالرحمٰن کواچھ شعر کالپکا تھا۔ وہ عرب ثقافت کی روایت میں رجز کھنے اور
بڑھنے میں ممتاز اور شعری لطافت میں بے مثال تھا۔ اس حوالے سے عبدالرحمٰن الداخل نے
مسلمانوں کے اوّلین غز اوت کی یا د تازہ کردی۔ جن میں مسلم سپہ سالار، سردار اور امیر
دورانِ جہاداہے ہی لکھے ہوئے جوشلے رجز بآ واز بلند پڑھتے رہتے تھے، جواشکریوں کے
دل گرمادیتا تھا۔ عبدالرحمٰن الداخل کے اشعار سے ایک رجز یہ بند کاار دوتر جمہ شخ منظور الہی
خاین کتاب نیرنگ اندلس میں نقل کیا ہے جواپی مثال آ ہے ہے:

سوز درول سےسلگتا ہوا

وه میں ہی تھا ہتن تنہا

جس نے دودھاری شمشیر برہند کی

صحرا كوعبور كيااور سمندركو چيرتا جلاگيا

بیابان اورلبریم سخر کر کے ایک سلطنت بر ور حاصل کی

اورصلوٰ ہے کیے ایک مسجد کی بنار کھی

لشكرجوتتر بتربو جكاتها

ازسر نومنظم كيا

اوراجزي بستيوں کو پھرے بسايا

حریف ہونے کے باوجود خلیفہ ابوجعفر منصور نے عبدالرحمٰن کو''صقر قریش'' قرار دیا اورامرائے عرب نے'' آبروے عرب''۔علامہ اقبال نے جب قرطبہ میں اپنی مشہور نظم مسجد قرطبہ کھی توان کے ان اشعار کا محرک و مخاطب عبد الرحمٰن الداخل ہی تھا۔
مرد سپاہی ہے وہ، اس کی زرہ لا إله سايۂ شمشير ميں اُس کی پند لا إله بخھ سے ہوا آشکار بندهٔ مومٰن کا راز اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز اس کا مقام بلند، اس کا خيال عظيم اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نياز، اس کا ناز اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل اس کی ادا دل فریب، اس کی نگه دل نواز اس کی ادا دل فریب، اس کی نگه دل نواز رم دم جبتو

یہاں پہنچ کرہم قارئین کی توجہ مغربی مفکرین کے اس تعصب کی طرف دلوانا چاہیں گے جو تحقیق جیسے دیانت طلب شعبے میں بھی اہل مغرب کی جان نہیں جھوڑتا۔ امریکا کے شہرت یافتہ سائنس دان اور تاریخ نویس ڈاکٹر مائیل ہارٹ نے 1978ء میں کھی جانے والی اپنی شہرہ آ فاق کتاب'' سوانتہائی اثر انداز تاریخی شخصیات کی درجہ بندی'' میں امیر عبدالرحمٰن الداخل کا موازنہ مغربی یورپ کے مشہور رومن بادشاہ م'' یکنس شارلیمین'' سے محالاحمٰن الداخل کا موازنہ مغربی یورپ کے مشہور رومن بادشاہ م'' یکنس شارلیمین'' سے کرتے ہوئے شارلیمین کوتر جے دے کراس کا شارسوشہور اثر انداز شخصیات میں کیا ہے جبکہ شارلیمین جیساان پڑھکی طرح امیر عبدالرحمٰن الداخل کے مقابلے میں نہیں رکھا جاسکتا۔ ہم شارلیمین کے کردار، کارکردگی ، فقو حات اور مابعد فقو حات کا تجزیہ پیش کرکے نتیجہ ذیل میں شارلیمین کے کردار، کارکردگی ، فقو حات اور مابعد فقو حات کا تجزیہ پیش کرکے نتیجہ

رزم ہو یا بزم ہو، یاک دل ویاک باز

انصاف پیند تاریخ دانوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔

شارلیمین کی حکومت مغربی بورپ میں فرانس، سوئٹر رلینڈ بہلجیم اور ہالینڈ پر مشمل سے۔
سخمی، جب کہ اٹلی، جرمنی اور آسٹریلیا کے آ دھے جھے بھی شارلیمین کی قلم و میں شامل سے۔
773ء میں مسلم ہسپانیہ کا سرحدی علاقہ جوفرانس کی سرحد کے ساتھ ساتھ دریائے ابرہ پر واقع تھا۔ خاصی تگ ودو کے بعد شارلیمین ہسپانیہ کا یہ زرخیز سرحدی رقبہ بھی علاقائی سازشوں کے طفیل اپنی سلطنت میں شامل کرنے میں کا میاب ہوگیا اور ہمیشہ مسلم ہسپانیہ پر قبضے اور عبدالرحلٰ الداخل کے منازشوں کے طفیل اور منصوبہ بندی میں مبتلا رہا۔ مسلم ہسپانیہ پر قبضے اور عبدالرحلٰ الداخل کے خلاف ریشہ دوانیوں میں شارلیمین کوعباس ظیفہ البوجعفر منصور کی جمایت اور مد دحاصل رہی۔ خلاف ریشہ دوانیوں میں شارلیمین کوعباس ظیفہ البوجعفر منصور کی جمایت اور مد دحاصل رہی۔ عظیم الشان تاریخی کر دار ہے لیکن حقیقت ہے کہ جب وہ یور پی حکومتوں کوعیسائیت کی مثال قائم کر دی۔ انصاف ، تحل، درگز راور زراور راواداری جیسی صفات شارلیمین سے رخصت ہو کیں یا وہ سرے سے اس میں موجود ہی نہیں رواداری جیسی صفات شارلیمین سے رخصت ہو کیں یا وہ سرے سے اس میں موجود ہی نہیں۔

شارلیمین نے فروغ عیسائیت کے جنون میں 778ء میں بارسلونا (ہسپانیہ) کے مسلمان گورز' ابن العرابی' سے سازش کرکے امیر ہسپانیہ عبدالرحمٰن الداخل کے خلاف ہسپانیہ میں فوج کشی کی۔ بارسلونا اور بوریا کو تاراج کیا اور سرقسطہ کی طرف بڑھا۔ یہاں عربوں نے شدید مزاحمت کی۔ بڑھتی ہوئی مزاحمت پر قابوپانے کے لیے شارلیمین نے اہل سرقسطہ پرظلم وستم کی انتہا کردی۔ سرقسطہ کے غیرعیسائی باشندوں کوموت یا بہتسمہ لینے میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ پرمجبور کردیا اور صرف ایک دن میں ساڑھے چار ہزارا فراد کوتہ سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ پرمجبور کردیا اور صرف ایک دن میں ساڑھے چار ہزارا فراد کوتہ سے کہا گیا۔ اس بربریت کے باوجود عربوں کی مزاحمت جاری رہی حتی کہ شارلیمین کو سرقسطہ سے کیا گیا۔ اس بربریت کے باوجود عربوں کی مزاحمت جاری رہی حتی کہ شارلیمین کو سرقسطہ

ے عالم نامرادی میں بسیا ہونا پڑا۔ بوقت مراجعت جب شارکیمین کالا وَلشکر پیری نیز کے یہاڑی دروں ہے گزرر ہاتھا تو امیرعبدالرحمٰن الداخل کا جرنیل حسین بن پھی انصاری جے شارلیمین کے مقابلے برروانہ کیا گیا تھا،سر برآن پہنچااورشارلیمین کی عظیم الشان فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کرر کھ دیا۔شارلیمین کوشکست ہوئی اوراے اپنی جان کے لالے پڑگئے۔ فوج کے اس بڑے جھے ہے جو حسین بن کیجیٰ کے نرغے میں آچکا تھا اور جہاں عربوں کی تلواریں بجلی کی طرح کوندرہی تھیں اور جن کے گھوڑوں کے سموں سے جنگاریاں نکلی تھیں، کارزارے بھا گتا ہوا شارلیمین اس جگہ ہے تمیں کوں آ گے جاچکا تھا۔اس قدر آ گے کہ اسے اپنے لشکریوں کی آ ہ وبکا سنائی دیتی تھی نہ عربوں کے دل دہلا دینے والے رجز۔عبدالرحمٰن الداخل کے ہاتھوں پیشکست شارلیمین کوبستر مرگ تک یا در ہی۔وہ جب تك زنده رہا، دوباره مسلم ہيانيہ كے قريب نہ پھٹكا۔اس شكست كے بعد دريائے ابرہ كے اطراف میں ہیانوی سرحدی علاقے شارکیمین کواپی گرفت سے نکلتے نظر آئے تواس نے امیرعبدالرحمٰن الداخل ہے سلح کا ڈول ڈالا ۔ سلح کے اقد امات میں اپنی بیٹی شنرادی جولیا ناکو امیر کے عقد میں دینے کی پیش کش کی عبدالرحمٰن الداخل نے جولیا ناسے شادی کی تو حامی نہ بھری البتہ شارلیمین ہے کے کرلی۔

امیر عبدالرحمٰن کے ہاتھوں مذکورہ بالا تاریخی شکست کے علاوہ شارلیمین کے دامن پر ظلم اور انتقام کے چھینٹے ہیں۔ مخالفین کو اندھا کروا کر ملک بدر کر دینا شارلیمین کا پہندیدہ اقدام رہا۔ پہنسمہ یا موت، عیسائیت یا پھانی ۔ شارلیمین کے کردار میں نہ تو مذہبی رواداری کا گزرتھا نہ فراخ دلی کا عضر۔ شارلیمین نے جس کلیسائی تنگ نظری اور اجارہ داری کو فروغ دیا اور یورپ میں پاپائیت کی جو بناڈالی تھی وہ 1632ء میں گیلے لیو پر کر چین ہولی آفس (ادارہ احتساب) کی طرف سے قائم کردہ مقدمہ اور عمر بھرکی نظر بندی کی سزا کے ساتھ اپ عروج

پر پہنچ گئی۔مشہور ماہر فلکیات گیلے لیو کا قصور صرف اس قدر تھا کہ وہ سورج کے بجائے زمین کو متحرک قرار دیتا تھا جواس وقت کی عیسائیت کے نقطہ نظر سے متصادم اور کفریہ خیال تھا۔اسی طرح ہولی آفس کے ایک اور فیصلے کی رو ہے مشہور فلاسفر جارڈینو ہرونو کو 1603ء میں زندہ جلادیا گیا تھا۔ایک اور دانشور لیوڈوشو نیلے کو بھی 1616ء میں بھانسی دی گئی۔

شارلیمین نے اپنے عہد، زمانے اور مابعد تاریخ اورنسلوں پر جواثرات مرتب کیان سے علوم، سائنس، خقیق اور بورپ پر تمدنی ترقی کے دروازے بند ہو گئے۔ علمی کاوشوں، سائنسی نظریات اور فلسفیانہ خیالات پر چرج کی طرف سے شدید سزاؤں کے خوف نے بورپ کو جہالت کی تاریخی اثرات کے تعین میں بورپ کو جہالت کی تاریخی اثرات کے تعین میں بورپ کی ہزارسالہ جہالت مدنظر رکھنی ضروری ہے کہاس طویل تیرہ شی کا آغاز بہر حال فاتح بورپ کی ہزارسالہ جہالت مدنظر رکھنی ضروری ہے کہاس طویل تیرہ شی کا آغاز بہر حال فاتح بورپ، فاتح اعظم اور عیسائیت کے نجات دہندہ میگنس شارلیمین کے ہاتھوں ہی ہواتھا۔

یہ ہے عبدالرحمٰن الداخل اور شارلیمین کی مختصر حکایت۔ اب جب کہ ہر دونوں کے حقائق پہلو یہ پہلوسامنے ہیں تو مغرب کے مؤرخین سے سوال ہے کہ سوانتہائی مؤثر شخصیات کی فہرست میں شامل کے جانے کا اصل حق دارگون ہے۔ عبدالرحمٰن الداخل یا شارلیمین ؟؟؟

جو چاہے آپ کا حس کرشمہ ساز کرے

تاریخ کاسب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اسے بہر حال تاریخ دانوں کے ہاتھوں ہی کھے جانا ہے۔ مشتہر اور اکثریتی آراء پر اقلیتی حقائق قربان ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ کمزورافراد اور اپنے ورثے کی حفاظت سے عاری اقوام کے المیوں میں سے ایک المیہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا پیج ،اصل اور سونا بھی مشتبہ، متنازع اور مٹی بن جاتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر ہارٹ جیسے مؤرخ کھاریوں کا قصور کم اور اقوام پر طاری مسلسل خوابیدگی اور مد ہوتی کا قصور زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری خوابیدگی اور بے جسی اپنی جگہ لیکن علمی تقاضے اور تاریخی

انصاف کی خاطرسوسرِ فہرست شخصیات کی فہرست میں کم از کم امام اعظم ابوحنیفہ،عبدالرحمٰن الداخل، ابن تیمیہ، امام غزالی، امام رازی، ابن سینا، البیرونی، الخوارزمی اور سلطان صلاح الدین ابو بی کوضرور شامل کیا جانا جا ہے تھا۔

## کوہ الیس سے واپسی

اندلس میں مسلمانوں کی فاتحانہ آ مدے حققی محرکات کو چھپانے کے لیے بور پی مورضین نے بہت کوشیں کی ہیں اور جن مسلمانوں نے ان تھنیفات سے استفادہ کیا ہے وہ بھی اس دُھند کے پارنہیں دیکھ سکے جوان کے پروپیگنڈ نے نے تانی تھی ۔وہ حقائق جن کا کوئی غیر متعصب مورخ انکارنہیں کرسکتا، بیہ تھے کہ ہپانیہ کے باشند کے گاتھ حکومت کے اندازِ حکمرانی سے ننگ آئے ہوئے تھے۔ حکمرانوں کے میش وعشرت، پادر یوں کی جنونیت، عمال کا عوام سے غلاموں جیسا سلوک اور ٹیکسوں کی بھر مار نے ان کواپنے بادشاہوں سے متنظر کررکھا تھا۔ دوسری طرف وہ مسلمان فر مانرواؤں کے عدل وانصاف بمسلمان ممالک کی تقواد مسلمان معاشروں میں غیر مسلموں کے حقوق کی پاسداری سے نہایت متاثر تی وخوشحالی اور مسلمان معاشروں میں غیر مسلموں کے حقوق کی پاسداری سے نہایت متاثر نگاہ سے د کیکھتے تھے۔ یہ بالکل ایسی صورتحال تھی جیسے آئ کل ہمارے ہم وطن امریکا کی قام سے د کیکھتے تھے۔ یہ بالکل ایسی صورتحال تھی جیسے آئ کل ہمارے ہم وطن امریکا کی ساتھ کرتے ہیں، چنانچہ جب ہپانوی سلطنت کے سربراہ کی طرف سے اپنے ایک ماتحت کی بیٹی کے ساتھ بدکاران ظلم کے نتیج سلطنت کے سربراہ کی طرف سے اپنے ایک ماتحت کی بیٹی کے ساتھ بدکاران ظلم کے نتیج

میں طارق بن زیاد کو ہسیانیہ پر حملے کی دعوت دی گئی اور اس نے 92 ھے کی شب قدر کے ایک دن بعد 28 رمضان المبارك (19 جولائي 711ء) كو دادي لكه كے ميدان ميں نا قابل فراموش کارنامہ انجام دیتے ہوئے شاہ ہیانیازریق (راڈرک) کی ٹڈی دَل افواج کو ایک انقلاب آفریں اورعہد سازشکست سے دوجار کیا تو اس کے بعداس کواندلس میں آگے بڑھنے میں کوئی خاص مشکل بیش نہیں آئی۔اس کی بہادری،انظام کی غیر معمولی قابلیت اور اسلامی جنگی اصولوں کے مطابق مفتوحین ہے مثالی سلوک کی بدولت ہسیانیہ کی زمین اس کے لیے اپنی آئکھیں بچھاتی چلی گئی اور چندا قتد ارپرستوں کے علاوہ کوئی اس کی راہ میں مزاحم نہ ہوا۔مویٰ بن نصیر کی آمد کے بعد تو غازیانِ اسلام سیلِ رواں کی ماننداندلس کو فتح كرتے ہوئے كوہ البرتات ( كوہِ البس) كوعبور كركے فرانس تك جا پہنچے۔ فاتحين اندلس کے اولین کا پیشکر فرانس کا جنو بی علاقہ فتح کر چکا تھا کہ موسم سرمانے آلیا۔عرب کے صحرا نشین سر دی کی شدت اور سامان رسد کی قلت کی وجہ ہے واپس کوہ البرتات برآ گئے جواپین اور فرانس کے درمیان حد فاصل تھا۔مویٰ بن نصیر نے فیصلہ کیا کہا گلے سال فرانس کو فنتح کر کے سوئز رلینڈ ،ہنگری اور آسٹریا ، پھر قسطنطنیہ ہے متصل بوریی ممالک ، بلغاریہ ، رو مانیہ ادراٹلی کو فتح کرتے ہوئے قسطنطنیہ پہنچوں گااور پورپ کی فتح کی پھیل کر کےمسلمانوں کے وارالخلافہ ومشق تک زمینی رسائی کوممکن بنا چھوڑوں گا۔مویٰ اور طارق کے ہمراہیوں کے بلند حوصلے اور ایمانی طاقت کو دیکھتے ہوئے یہ بات کچھ بھی مشکل نے تھی ۔۔۔۔۔۔۔لیکن اس ے پہلے کہ اسلام کی کرنیں اس بورے براعظم کوروش کرتیں مرکز کی طرف ہے مویٰ اور طارق کو فتح یورپ کی مہم روک کرواپس ومثق آنے کا حکم ہوا۔ اس حکم نے نہ صرف ان کی اولوالعزی کوافسردگی ہے بدل دیا بلکہ اس خطے کی تفدیر کو بھی سیاہ کردیا۔ تخت دمثق بر فائز حکمران سلیمان بن عبدالملک کی انا پرتی اورکوتا ہ نظری نے اندلس اور سندھ کے فاتحین کے

# اٹلی کے دروازے پر

پہلی صدی ہجری میں موکی بن نصیر اور طارق بن زیادگی یہ خواہش تھی کہ وہ وسطی یورپ کے ممالک کو فتح کرتے ہوئے قسطنطنیہ آئیں اور پھراس خوبصورت تکینے کو اسلامی ممالک کی انگشتری میں جڑکے دمشق پنچیں ......... پوری نہ ہوسکی ......لین اس کے تقریباً ممالک کی انگشتری میں جڑکے دمشق پنچیں ....... پوری نہ ہوسکی .....لین اس کے تقریباً ممال بعد جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کرلیا اور اس رکاوٹ کو عبور کرنے میں کامیا بی حاصل کرلی جو یورپ کے مشرقی درواز برگڑی ہوئی تھی تو ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو اپنے اسلاف کی بیتمنا پوری کرنے کا موقع مل گیا کیونکہ اس وقت اندلس میں بھر مسلمانوں کو اپنے اسلاف کی بیتمنا پوری کرنے کا موقع مل گیا کیونکہ اس وقت اندلس میں بھری ان کی حکمرانی تھی جو یورپ کا جنو بی اور جنوب مغربی خطہ تھا اور اگر مشرق سے عثانی بھرین اور جنوب وجنوب مغرب سے ہیانیہ کے مسلمان یلغار جاری رکھتے تو درمیان کی بھا چند جنگوں کی مارتھی .......گرا قتد ارکی ہوس اور انا نیت و مفاد پرتی کا ناس ہو کہ اس نے ہیانیہ کے مسلمانوں کی راہ د کھی گھی۔

پہلے لکھا جاچکا ہے کہ سلطان محمد فات کے نے 857ھ میں قسطنطنیہ فتح کیا۔اس کے بعد سلطان نے یورپ میں مسلسل پیش قدمی جاری رکھی حتیٰ کہ 4 جمادی الثانیہ 885ھ میں اس

کے ایک مشہور جرنیل احمد کرک پاشانے پہلی مرتبہ اٹلی کی سرز مین پر فاتحانہ قدم رکھا۔ یہاں اس سے قبل کوئی عثانی مجاہد نہ پہنچا تھا۔اوٹرانٹو اٹلی کے جنوبی ساحل پر واقع اہم بندرگاہ تھی اوراس کامحل وقوع کچھالیا تھا کہ اٹلی کی فنخ کے لیے اس پر قبضہ کرنا ضروری تھا۔ پیشہرایے محل وقوع کے اعتبار ہے گویا اٹلی کا درواز ہ تھا۔اس ہے اگلے سال سلطان محمد فاتح کسی بڑی مہم کے لیے زبردست تیاری کررہاتھا۔اس کی عادت تھی کہوہ اپنے ارادوں کو کمل طور پرراز میں رکھتا تھا اور اس کے بڑے کما نڈروں .....مثلاً احد کرک یاشا فاتح کریمیا،عمریاشا فاتح وینس مجمود باشام سے باشا وغیرہ جن کا شاراس وقت دنیا کے بہترین جرنیلوں میں ہوتا تھا......کوبھی معلوم نہ ہوتا کہ حملہ کس سمت کی طرف ہونے والا ہے۔ وہ جنگی معاملات میں راز داری کی اس حد تک یا بندی کرتا تھا کہ ایک مرتبہ جب کسی مہم کے لیے فوجیں جمع ہونے لگیں تو اس کے خاص کمانڈروں میں سے ایک نے ہمت کرکے اس سے پوچھا دراصل کون ساشہر یا ملک پیش نظر ہے؟ اس نے بے نیازی سے جواب دیا: "اگر میری ڈاڑھی کے ایک بال کوبھی اس کی خبر ہوجائے تو میں اسے تو ژکر آ گ میں ڈال دوں۔'' کیکن بہرحال عام خیال میہ پایا جاتا ہے کہ غالبًا روم پرحملہ کی تیاریاں ہورہی تھیں کیونکہ اوٹرانٹو کی فنتے سے سلطان کے لیے اٹلی کا درواز وکھل گیا تھا اور موقع آ گیا تھا کہ وہ ایخ آباء واجداد کی فتح روم کی دیرینه خواہش پورے کرلے.....لیکن اجا تک 3 مئی 1481ء مطابق 4 رئیج الا ول 886 ھ کو جبکہ وہ صرف 51 برس کا تھا اور اے کوئی عارضہ بھی لاحق نہ تها، اس كا انتقال موگيا نبيس كها جاسكتا كه اگر وه زنده ربتا تو الطح سال كيا پيش آتا ـ بہرحال فاتح کی موت نے یورپ کو بچالیا اوراس کی جان میں جان آئی۔

یورپ اس سے اس قدر مرعوب اور خوفز دہ تھا کہ مولا نا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب'' انسانی دنیا پرمسلمانوں کے عروج وز وال کا اثر'' کے صفحہ 216 پرلکھا ہے کہ

سلطان محمد فانجے کے انتقال پریایائے اعظم نے جشنِ مسرت منانے کا حکم دیا اور فر مان صا در کیا کہ عیسائی ندہب کے تمام پیرو کارتین روز تک مسلسل شکرانہ کی نمازیں پڑھیں۔''انداز ہ کیا جاسکتا ہے کہ پوپ کو بیخوشی اپنی راجد ھانی ہاتھ سے جاتے دیکھ کرنے جانے پر ہی ہوسکتی تھی۔مؤرخین کےمطابق اس وقت اٹلی کےعلاوہ کوئی ایبااہم ہدف نہ تھا جس کے لیے سلطان جیسے قابل جرنیل کو اہتمام ہے تیاریاں کرنی پڑتیں نیز ہیانیہ میں مسلمانوں کو در پیش مصائب اور شکین صورت حال کے پیش نظراس بیدار مغز سلطان سے یہی تو قع کی جا رہی تھی کہ وہ فتح پورپ کی مہم کومشر تی جانب سے جلد آ گے بڑھائے گا تا کہ ہسیانیہ اور اس کے معاون عیسائیوں پر دباؤ ڈالا جاسکے۔سلطان کی موت کے بعد نہ صرف اٹلی ممالک اسلامیہ میں داخل نہ ہوسکا (سلطان کے بیٹے بایزید ثانی نے اوٹرانٹو سے عثانی افواج واپس بلا کرا ہے اٹلی کے حوالے کر دیا تھا) بلکہ اپین کے عیسائی بھی دیگر بور بی مما لک کی امداد سے زور پکڑتے گئے اور سلطان کی وفات کے 11 سال بعد 897 ھ/1492ء میں غرنا طہ میں مسلمانوں کی حکومت کا چراغ گل ہوگیا۔ بورب نے ہیانوی مسلمانوں کے چھوڑے ہوئے علوم وفنون سے خود کو آ راستہ کیا اور آج اس کے فرزند زمین کی سطح اور سمندر کا سینہ کھنگا گنے کے بعدستاروں پر کمندڈ ال رہے ہیں۔

ہسپانیہ کے سقوط کی داستان جواس مضمون کا دوسراا ہم جز ہے، بردی دلخراش ہے۔
اندلس میں جب خلافت بنوا میے ختم ہوئی تو تمام جزیرہ نمائے اندلس میں چھوٹی چھوٹی الگ
الگ خود مختار اسلامی سلطنتیں قائم ہوگئ تھیں۔ ان میں سے ہرایک کا سر براہ سمجھتا تھا کہ
مسلمانوں کی بقااور ترقی اسی کی حکومت پر موقوف ہے چنانچہان عقل گل قتم کے سر براہوں
میں سے ہرایک اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھتے ہوئے اس کی مخالفت پر آ مادہ رہتا تھا۔
اس صورت حال سے عیسائی بادشاہوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنی حدود کو وسیع کرتے

ہوئے اسلامی رقبہ کو کم سے کم کرتے گئے۔مرابطین اورموقدین کے زمانے میں ان مسلمان ریاستوں میں اتحاد کی شکل پیدا ہوگئی تھی مگریہ عارضی ثابت ہوئی اوران کے بعدا یک مرتبہ پھرعیسائی فرمانروامسلم سلطنت کا حصہ دباتے اور اپنے مقبوضات بڑھاتے چلے گئے۔اس وقت عذاب بيتفا كها بكطرف تمام يورپ مسلمانوں كوجڑ ہے ا كھاڑ چھينكنے برمتفق اورمسلم کشی کے جنون سے مغلوب تھا اور دوسری طرف مسلمانوں کے حکمران بھی ایک دوسرے کے جانی وشمن اورخون کے پیاہے تھے۔ان کے لیے حریف مسلمان کافتل کھیل بن چکا تھا اورمسلمان کی جان لیتے ہوئے ان کی تلوار ذرانہ پچکیاتی تھی۔مصیب بالائے مصیب سیھی کہ ہرمسلمان رئیس دوسر ہے مسلمان رئیس کوتیاہ و ہر با دکرنے کے لیے عموماً کسی عیسائی باوشاہ ہے اس کی من مانی شرائط پر مدد طلب کرتا تھا اور برادرکشی کے اس المناک منصوبے میں کامیاب ہونے کے بعد مفتوح کے بعض علاقے اور قلعے مددگار عیسائی بادشاہ کی نذر کر دیتا۔ اس طرح عیسائیوں کا کام خودمسلمانوں کے ہاتھوں پورا ہور ہاتھا اور وہ ان کی نالائقی اور حماقت یران کی پیچے ٹھونک گراپی مقبوضات بڑھاتے جارہے تھے۔مسلمانوں پر ذلت اورخواری اس حد تک طاری ہو چکی تھی کہ عیسائیوں سے معاہدے اور ان کوخراج کی ادائیگی اور قلعوں کی سپر دگی میں تو کوئی عار نہ محسوس ہوتا تھا مگرا پے مسلمان بھائی ہے معاہدہ کرنے یا اس کے ساتھ اتحاد کرنے میں انہیں شرم آڑے آتی تھی۔ چنانچہ عین ان دنوں جب عثانی مجاہدین ملک ہر ملک فتح کرے ان کی مدد کو آنا جاہ رہے تھے، اپین میں مسلمانوں کی سلطنت سمٹ سمٹ کرغر ناطہ میں محدود ہور ہی تھی۔ ( از راہ کرم ان سطروں کی عصرِ حاضر کے حالات ہے کسی طرح کی مطابقت'' محض اتفاقی واقعہ' سمجھا جائے اور کسی قتم كى عبرت ياسبق آموزى كوقريب نه يصطنع ديا جائے )

### غرناطه کے ٹکسال میں

#### دوجنونيون كااكثه:

اپی فوجوں کو بڑھکانے کے نت نے طریقے اختیار کرتی تھی۔ بھی اپی فوج کے کیمپوں اور میدانِ جنگ میں زرہ پہن کرنکل آیا کرتی تھی ، اس کی بیزرہ آج تک اپینی دارالحکومت میڈرڈ کے شاہی اسلحہ خانہ میں دیکھی جاستی ہے۔ اپنا انہی زرہ پوش گشتوں کے درمیان وہ ایک مجاہد کے وارے بال بال بچی۔ مسلمانوں کے بنائے ہوئے حسین اور پُرشکوہ محلات اس کی آئھوں میں خار کی طرح کھکتے تھے۔ ایک مرتبہ الحمراء دیکھنے کے شوق میں وہ غرناطہ کی آئھوں میں خار کی طرح کھکتے تھے۔ ایک مرتبہ الحمراء دیکھنے کے شوق میں وہ غرناطہ کے استے قریب آپینچی کہ قریب تھا مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں گرفتار ہوجائے۔ ہوایوں کہ وہ ایک قریب آپینچی کہ قریب تھا مسلمان می چھت پر اس عجائب روزگار محل کا نظارہ کرنے کے لیے ایک قریبی گاؤں میں ایک مکان کی چھت پر اس مکان کو گھر لیا۔ اگر اس کا فوجی دستے میں وقت پر کہیں ہے آئہ پہنچتا تو یہ عیسائی ملکہ زندگی کے بقید دن مسلمانوں کی قید میں گزارتی۔ پر کہیں ہے آئہ پہنچتا تو یہ عیسائی ملکہ زندگی کے بقید دن مسلمانوں کی قید میں گزارتی۔ اختساب ، پوٹا اور یہ تیلے :

ندہی اعتبارے یہ دونوں کڑفتم کے کیتھولک تھے اور چاہتے تھے کہ سارا اسپین کی جولک فرقہ کی شکل میں متحد ہوجائے۔ اس کے لیے انہوں نے ''احتساب' کی بدنام زمانہ عدالتیں قائم کی تھیں۔ جس کے نگران اعلیٰ بذات خود یہ دونوں تھے۔ یہ فہبی عدالتیں اسپین کی تاریخ کا شرمناک باب ہیں۔ اس خوفناک عدالت کے سامنے ہر طبقے کے لوگ جواب دہ ہوتے تھے تی کہ دہ پادری بھی جو سیحی عقائدے ہزوی اختلاف رکھتے تھے۔ ان جواب دہ ہوتے تھے تی کہ دہ پادری بھی جو سیحی عقائدے ہزوی اختلاف رکھتے تھے۔ ان کے سامنے پیش کئے جاتے اور اپنے ''ملیدانہ نظریات' کی حسب درجہ سزا پاتے۔ ان عدالتوں کے اختیارات لامحدود تھے۔ وہ کسی کوقید میں ڈال کرمہینوں بلکہ برسوں بغیر مقدمہ کی ساعت کے یونہی مقید کر سکتے تھے اور آئیس اختیار تھا کہ ساعت سے پہلے نہ تو یہ بناتے کہ الزام کیا ہے اور نہ یہ کہ کس نے بیالزام لگایا ہے؟ اگر کوئی قیدی اس' الزام' کوقبول نہ کرے الزام کیا ہے اور نہ یہ کہ کس نے بیالزام لگایا ہے؟ اگر کوئی قیدی اس' الزام' کوقبول نہ کرے الزام کیا ہے اور نہ یہ کہ کس نے بیالزام لگایا ہے؟ اگر کوئی قیدی اس' الزام' کوقبول نہ کرے الزام کیا جاور نہ بید کہ کس نے بیالزام لگایا ہے؟ اگر کوئی قیدی اس' الزام' کوقبول نہ کرے کہ الزام کیا جاور نہ بی کہ کس نے بیالزام لگایا ہے؟ اگر کوئی قیدی اس' الزام' کوقبول نہ کر سے کہا تو النہ کی بیا بیا بیا بی عذا ب دیے جاتے کہ اسے اقرار کرنے میں بی عافیت نظر آتی۔ پیراس سے کہا تو اسے عذا ب دیے جاتے کہ اسے اقرار کرنے میں بی عافیت نظر آتی۔ پیراس سے کہا

جاتا کہوہ'' بلاجبروا کراہ''اس الزام کواپنی مرضی ہے قبول کرے۔اگر وہ ایبانہ کرتا تولامتنا ہی عذاب كاسلسله بجرے شروع كرديا جا تا يسزاكى مدت اورنوعيت كابھى كوئى لگابندھا ضابطه یا دستور نه تقا محستب اعلیٰ صاحب ...... جوعمو مآجنون ز ده یا دری موتا تھا......کی صوابدیداس باب میں حرف آخرتھی۔ان عدالتوں نے سزرنگ کی صلیب کواینانشان بنایا تھا اور ساراا پین اے دیکھتے ہی ناک رگڑنے لگتا تھا۔اپین کے نامی گرامی طبیب مگومل سروتو کو مذہبی عدالت نے ملحد قرار دے کرآ گ میں جلا دیا تھا حالانکہ اس کی طرف دوران خون كى دريافت كاكارنامهمنسوب كياجاتاب- (منسوب كالفظ اس ليے استعال كياكه درحقیقت پیاسپین کےمسلم اطباء کا کارنامہ تھالیکن امریکا کی دریافت اور دیگرعلمی ،فنی اور تحقیقی کارناموں کی طرح اسپین کے مسجیوں کے نام لکھ دیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب) احتساب کے قیدی کوفیصلہ سنانا پاسزادینا ایک دینی کام سمجھا جاتا تھااور جواس'' دینی کام'' کا سامنا کرنے سے بھاگ جاتا توصدرمختسب صاحب اس کے یتلے کوآ گ میں جلانے کا حکم دے دیا کرتے تھے۔ بھارت کا بدنام زمانہ''یوٹا'' کا قانون اپین کے متعصب مذہبی حكمرانوں كے اى نظام احتساب ہے ليا گيا ہے جس كے ليے بھارتی ماہرين كى ايك ٹيم نے خصوصی طور سے اپین کا سفر کیا تھا ۔۔۔۔۔۔۔ لیکن تاریخ نے جس طرح اپین کے سیحی تحكمرانوں كى پيشانی پراہے كلنك كا ليكه قرار ديا ہے اى طرح كا تذكرہ موجودہ بھارتی تحكمرانوں كے بارے ميں بھى ہوگا جس پر ہندومؤ رخين اوران كى آيندہ سليں شر مايا كريں گی۔ آج کل مظاہروں میں جو یتلے جلائے جاتے ہیں اغلب یہ ہے کہ اس کا آغاز مجرم کی غیرموجودگی میں سزا کے اجراء کے اس طریق کارہے ہواتھا۔ ایثار کا بےنظیر مظاہرہ:

اس وقت سلطنت غرنا طرمیں جوقر طبداور دیگرشہروں کے سقوط کے بعداس سرزمین

میں مسلمانوں کی آخری پناہ گا چھی سلطان ابوالحن فرمانر واٹھا۔اُندلس کے مسلمانوں کوطویل خانہ جنگی کے بعدایک ایبارہنماملاتھا جس پروہ متفق ہوسکتے تھے۔ پیخص قابل سیدسالا راور بہترین منتظم تھااوراس ہےامید کی جاسکتی تھی کہ بیمسلمانوں کانجات دہندہ ثابت ہوگا۔اس کی تخت نشینی ہے مسلمانوں کوئس قدر تو قعات تھیں اس کا اندازہ اس واقعے ہے لگایا جاسکتا ہے کہاں کا بھائی محمد بن سعد جوالزغل کے نام ہے مشہورتھا مالقہ میں اپنی امارت قائم کر چکا تھا۔عیسائیوں نے ان دونوں کولڑانا جا ہا مگر الزغل کمال ہوشیاری، وسیع الظرفی اور ایثار و قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً غرناطہ پہنچا اور بھائی کے ہاتھ پر بیعت کرکے دشمن کی حیال کو نا کام بنا دیا۔ کاش! طبیعت کی ایسی سلامتی کا مظاہرہ بعد کے حکمران بھی کرتے تو مسلمانوں کو بیددن نہ دیکھنا پڑتا کہ آج ان کی فتح کردہ سرزمین پراللہ کا نام لینے والاقتم کھانے کوبھی کوئی نہیں ہے۔سلطان ابوالحن کی قیادت میں مسلمان سارے جزیرہ نمائے أندلس سے سمٹ کرغر ناطر میں جمع ہو گئے تھے اور موت وحیات کی جنگ کوسامنے دیکھے کرانی گزشته غلطیوں کی تلافی کرنا جاہتے تھے۔فرڈیننڈ نے سلطنت غرناطہ کے خلاف زبردست تیاریاں کرنے کے بعد 880ھ میں (لیعنی سلطان محمد فاتح کی وفات ہے 6 سال قبل) سلطان ابوالحن کوخط لکھا کہا گر خیر جاہتے ہوتو بلاتو قف ہمیں دیے جانے والےخراج کی مقدار کی اطلاع دو۔ابوالحن کی جگہ اور کوئی حکمران ہوتا تو اس ذلت آ میز مطالبہ کومنظور کرنے اور دنیاوی زندگی کی چندساعتوں کی بھیک حاصل کرنے میں درینہ لگا تالیکن اس نے فرڈیننڈ کواپیا دندان شکن جواب دیا جو تاریخ میں یادگاررہے گا۔اس نے لکھا:''غرناطہ کی تکسال میں اب خراج کے سکے ڈھالنے کی بجائے فولا د کی ایسی تلواریں تیار ہوتی ہیں جو عیسائی گردنیں اڑا سکیں۔''اس جوانمر دانہ جواب نے فرڈیننڈ اوراس کی ملکہ کومبہوت کردیا حالانكهصورت حال بيقمي كهجس وقت سلطان ابوالحسن تخنة نشين مواتها،اس وقت سلطنت غرناطہ کا رقبہ سمٹ کر چار ہزار مربع میل ہے بھی کم رہ گیا تھا اور سلطنت قستالیہ ،سلطنت ارغون کے ساتھ اتحاد اور بہت می چھوٹی مسلم ریاستوں اور شہروں پر قبضے کے بعد وسیع ہوکر سوالا کھ مربع میل ہے بھی کچھ زیادہ ہوگئ تھی .......گین سلطان ابوالحن اور اس کے ساتھوں نے جب عزم کرلیا کہ ہم اس ملک میں آزاد وخود مختار ہوکرر ہیں گے اور عیسائیوں ساتھوں نے جب عزم کرلیا کہ ہم اس ملک میں آزاد وخود مختار ہوکرر ہیں گے اور عیسائیوں کامحکوم بننے پرموت کوتر ججے دیں گے تو اس کیے لمحاتی فیصلے نے ان میں وہی عقابی روح بھر دی جو فطرتِ مسلم کا خاصہ ہے اور جس نے کئی مواقع پر کرشاتی نتائج دکھائے ہیں۔ بہا در باپ کم نصیب بیٹا:

فرڈیننڈ اورازابیلا جو دونوں مل جل کرحکومت جلاتے اور فیصلہ کرتے تھے، اس بہادرانہ جواب کوس کر کئی سال تک جنگ کی ہمت نہ کر سکے لیکن ان کی جنگی تیاریاں چیکے چکے ہے جاری تھیں۔ آخر کار جمادی الاولی 887ھ (سلطان محمد فاتح کی وفات کے اگلے سال) سلطان ابوالحن کے پاس خبر پینچی کہ فرڈیننڈ کئی سال کی تیاریوں کے بعد ایک ایسے لشکرِ جرار کے ساتھ غرنا طہ کی طرف روانہ ہوا ہے جس میں پورپ کے مختلف ملکوں کے نا مور سیہ سالا ربھی شامل ہیں اور ان کو بڑے یا در یوں نے سریر ہاتھ پھیر کر برکت دی ہے اور تمام براعظم بورب میں یا در یوں نے دعائیں مانگی ہیں کہاس مرتبہ أندلس سے مسلمانوں كانام و نشان مٹانے میں کامیابی حاصل ہو۔سلطان ابوالحن ان لوگوں میں سے نہ تھا جسے اس طرح کی باتیں پریشان کر عمیں۔اس مے مجاہدانہ جذبات کو بین کرمزیدمہمیزملی اوراس نے غرناط میں محصور ہونے اور عیسائیوں ہے دب کرلڑنے کی بچائے فیصلہ کیا کہ خود آ گے بڑھ کران جنگجوؤں کا سامنا کرنا جاہیے چنانچے سلطنت غرناطہ کی سرحد پرلوشہ نامی شہر کے قریب 27 جمادی الاولی 887ھ کو ایک زبردست جنگ ہوئی۔مسلمان جان توڑ کرلڑے اور فاتحین أندلس كى ياد تازه كرتے ہوئے فرڈيننڈ اورازابيلا كے متحدہ لشكر كوشكست فاش دے كريسيا

ہونے پرمجبور کردیا۔ لشکر اسلام کوکٹیر تعداد میں مال غنیمت ہاتھ آیا اور مسلمانوں کے حوصلے اس فنج کی خبرس کر بلند ہو گئے لیکن عین اس تاریخی کمیے میں جب لوشہ کے میدان میں سلطان ابوالحن جیسا بہا در سالار مسلمانوں کی بقا کی جنگ میں کامیا بی حاصل کرتے ہوئے اپنے حریف کوشکست دے کر بھا گئے پرمجبور کرر ہاتھا، غرنا طہمیں سلطان کا کم نصیب بیٹا ابو عبداللہ باپ کے خلاف سازش کے تانے بانے بُن رہاتھا۔

## بدنصيب حكمران

ابوعبداللہ تاریخ اسلام کاوہ بڑمل اور بدنصیب حکمران ہے جواپے احتمانہ کرتو توں کی بنا پر یورپ سے مسلمانوں کے اخراج اورا لیے علمی واخلاقی ،عسکری وسیاسی زوال کا ظاہری سبب بنا جس نے آج تک جمیں ذلت کی کھائیوں میں جھکنے کے لیے چھوڑر کھا ہے۔ اس کے والد سلطان ابوالحسن نے لوشہ کے میدان میں عیسائیوں کے متحدہ اشکر کوشکستِ فاش دے کرمسلم اسپین کے بقا، اتحاد اور نشاق ثانیہ کی امید روثن کردی تھی لیکن ابھی وہ میدان جنگ میں عیسائیوں کی لاشوں کے درمیان گھو متے ہوئے آبندہ کے منصوب بناہی رہاتھا کہ جنگ میں عیسائیوں کی لاشوں کے درمیان گھو متے ہوئے آبندہ کے منصوب بناہی رہاتھا کہ اسے وہیں بیدول فگار خبر سنے کوئل گئی کہ اس کے لڑکے نے غرنا طہ پر قبضہ کر کے اپنی خودمختاری کا علان کردیا ہے۔ مسلمانوں کے پاس رہ ہی کیا گیا تھا؟ لے دے کے چند شہر تھے۔ ان کا بھی احمق ، نا تجر بہ کار اور بغیر استحقاق کے سلطنت کی حرص میں مبتلا عاقبت نا اندلیش شخص بواردہ کر چکا تھا جبکہ اسے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نبھی کیونکہ باپ کے بعد اس فوارث ہونا تھا۔ (تھوڑے ہی عرصے بعد سلطان ابوالحن فالح سے معذور ہوگئے تھے ) اس وارث ہونا تھا۔ (تھوڑے ہی عرصے بعد سلطان ابوالحن فالح سے معذور ہوگئے تھے ) اس کئی پھٹی حکومت کو لینے میں جلدی کی بجائے اگر وہ باپ کے ہاتھ مضبوط کرتا تو مشحکم اور

وسیع سلطنت اس کے جھے میں آتی مگراس کے کردار کے مطالعے سے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اعمال کی شامت اس حکمران کی مجسم شکل میں ان پرمسلط ہوگئی تھی اور جہاں کہیں بہتری کی امید پیدا ہوتی وہ اسے ختم کرنے کے لیے پہنچ جا تا۔سلطان ابوالحن کی ہے بسی اور مجبوری کا ندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ دشمن پر فتح یا لینے کے باوجودوہ واپس گھر بھی نہ جاسکتا تھا، بالآ خرکوئی حاره کارنه یا کروه مالقه چلا آیا اور یول مسلم اسپین اس نازک وقت میں ووحصوں میں تقشیم ہو گیا۔نصف مشرقی حصہ میں بیٹا اورنصف مغربی حصہ میں باپ حکمران تھا۔اس حچوٹی سی حکومت کوصو بوں اور ٹکڑوں میں بٹتے دیکھ کرعیسائیوں کے منہ میں یانی بھرآیا۔ان میں اندلس پر دوبارہ قبضہ کرنے کی (Re-Conquista) تح یک زور پکڑ گئی، چنانچہ اشبیلیہ (اشبیلیہ اور قرطبہ سالول پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاچکے تھے لیکن ان کی ناا تفاقی ختم ہونے میں نہ آتی تھی ) اور ملحقہ ریاستوں کے عیسائیوں نے متحد ہوکر سلطان ابوالحن کے زیرانظام علاقہ مالقہ پر حملہ کیا۔ بہا در سلطان نے اپنی عسکری قابلیت اور ماتحت مجاہدین کی بےجگری کے سبب ایک بار پھر بہترین جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور اشبیلیہ کے حاکم کو دو ہزار سواروں سمیت زندہ گرفتار کرلیا۔ باقی میدان جنگ میں مارے گئے یا بھا گئے پرمجبور ہو گئے ۔۔۔۔۔۔ لیکن اس مرتبہ بھی مسلمان ابھی اس فتح کی خوشی بھی نہ منایائے تھے کہ خبر آئی جیسے ہی مسلمان کشکر وشمن سے مقابلے کے لیے مالقہ سے باہر نکلا ہے،حرص و ہوں کا پیکرابوعبداللہ مالقہ پر قبضہ کے لیے شکر لے کر پہنچ گیا ہے۔اب سلطان ابوالحسن کے یاس پر ہاتھ اٹھانے کے علاوہ کوئی جارہ نہ تھا۔ چنانچہ اس نے واپس آ کر اس کا د ماغ درست کرنے کی ٹھانی۔ابوعبداللہ کوشکست ہوئی اور بیدد بوانہ اقتدار برست بھاگ کرغرناطہ چلا گیا۔ کچھ دنوں کے لیے سکون ہوا اور مسلمانوں کو دم لینے کی مہلت ملی تو ابوعبداللہ کو عیسائیوں سے جہاد کا شوق چرایا۔اس نے فوجیس تیار کر کے لوشنیہ پر حملہ کیا۔مقابل میں

عیسائی سیہ سالارتج یہ کار جنگ آ ز ما تھا اس نے ابوعبداللّٰد کو دھوکہ دیا حملہ کے وقت اس کو آ گے جانے دیااور جب بیلوٹ مارکر کے مال غنیمت کے ساتھ واپس ہور ہاتھا تو راستہ میں ایک درہ میں گھات لگا کر جاروں طرف ہے گھیر کرحملہ کیااوراس کے ہمراہیوں میں ہے اکثر کوقتل کر کے اس کو گرفتار کرلیا اور بہ صد ذلت ورسوائی فر ڈیننڈ کے پاس بھیج دیا۔ پینجبرس کر اہل غرناطہ نے جواس کے حریصانہ اور باغیانہ مزاج سے تنگ آئے ہوئے تھے،سکون کا سانس لیا اورسلطان ابوالحن کے پاس پہنچے کہ غرنا طہ کا انتظام سنجالے اورمسلمانوں کے ہچکیاں لیتے وجود کو عالم مزع ہے نکالنے کی فکر کرے الیکن مسلمانوں کے مصائب ابھی ختم نہ ہوئے تھے اوراس کی بڑی وجہ پتھی کہ پورے اپین سے شکست کھا کرمحدو در تے میں محصور ہونے کے باوجود بیانی حالت بدلنے پر تیار نہ تھے۔ تاریخ کا بنظرِ غائر مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن دنوں ان کے قدموں تلے سے زمین تھنچ رہی تھی اورغر ناطہ آخری سانسیں لےرہاتھا،اس وفت بھی وہ منصب و مال کی حرص چھوڑنے اوراتحادوا تفاق کی خاطر اینے مفادات کی قربانی دینے پر تیار نہ تھے۔ان پرعذابِالٰہی مسلط تھا،ان کے جان و مال کو ہر وقت وشمن سے خطرہ لاحق رہتا تھا،لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی نفسیاتی حالت کو نہ بدلا۔ وہ روتے تھے اور دعا ئیں مانگتے تھے، تدبیریں اورمشورے کرتے تھے لیکن اپنے مزاج بداور فطرت کج کو بدلنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے۔ سخت مخدوش اور خوفناک حالات کو سامنے دیکھ کربھی محض اس خاطر وہ اقتدار کی ہوس سے دستبر دار ہونے پر تیار نہ تھے کہ عیش و عشرت کے مواقع ہاتھ سے جاتے رہیں گے چنانچہ ہوایوں کہ سلطان ابوالحن فالج کے حملے ے معذور ہو گیا، اس نے سلطنت سنجالنے ہے معذرت کرکے گوشہ نثینی اختیار کرلی اور اینے بھائی کو جو' 'الزغل'' کے لقب سے مشہور تھا، تخت غرناط سنجا لنے اور مسلمانوں کومکمل ہلاکت اور بربادی ہے بیانے کی جدوجہد کرنے کا حکم دیا۔

سلطان الزغل میں اینے آباء واجداد کی خو بوموجودتھی۔اس نے غرنا طہ کی سلطنت ہاتھ آتے ہی ملک کا انتظام درست کرنے اور فوج کی ترتیب پر توجہ دی مگر عیسائی سمجھتے تھے کہاہے موقع دینا خطرناک ہوگا۔انہوں نے عظیم الثان شکر کے ساتھ حملہ کیا اور جنگ کے دوران ایک موقع ایبا آیا کہ وہ سلطان کے خیمے کے قریب پہنچ گئے۔مسلمانوں نے اپنے امیر کوخطرے میں دیکھ کرخود کوسنجالا اور پوری ہمت کے ساتھ دشمن پرایسے حملہ آور ہوئے کہ بہت جلدلڑائی کا نقشہ بدل گیا۔عیسائی بدحواس ہوکر بھا گے اور ہزاروں لاشیں میدان میں چھوڑ گئے۔ان حملہ آورعیسائیوں کے پیچھے فرڈیننڈ بذات خودایک عظیم شکر لیے چلا آرہاتھا۔ اس کو جب جنگ کا انجام معلوم ہوا تو آ گے جانے کی ہمت نہ پڑی۔ راستے میں مسلمان آ با دیوں پرغصہ نکالتا ہوا اورانہیں تباہ و ہر باد کرتا ہوا واپس چلا گیا۔اس جنگ میں نا کامی پر اسے یقین ہوگیا کہ سلمان مقدار میں تھوڑ ہے ہی سہی لیکن ان سے میدان جنگ میں دو بدو مقابلہ اس کے بس کی بات نہیں ..... پشمشیر بکف میدان میں نکل آئیں تو آج بھی جزیرہ نما اندلس کوعیسائیوں ہے لے سکتے ہیں چنانچہاس نے جنگی سرگرمیوں کوروک کر سیاست ومکاری سے کام لینے کا ارادہ کیا۔اقتدار کا بھوکا ابوعبداللہ اس کی قید میں تھا۔اس نے اس کواستعمال کرنے کامنصوبہ بنایا اور بیروہ لمحہ ہے جہاں ہے اس داستان کے آخری اور دردناك حصكاآ غاز ہوتا ہے۔

## نااتفاقی کیسزا

فرڈینڈ اوراس کے مثیر مسلمانوں کے اخلاقی زوال کوتاڑ چکے تھے،اس نے دکھ لیا تھا کہ ان کے حکم ان اقتد ارکوذ مہداری نہیں عیش پرتی کا بہانہ جھتے ہیں اور عوام ملت کی ترق کے بہیں اپنی خوش حالی ہے دلچیں رکھتے ہیں۔ ہرا کی اینے آپ میں مست ہے اور جائز و ناجائز کی تمیز کے بغیر جلد از جلد وہ تمام فوائد سمیٹ لینا چاہتا ہے جن تک اس کا ہاتھ پہنے مسکل بڑنے نہ پر یہ میدان میں نگل تو آتے ہیں لیکن سرسے بلا ملتے ہی پھر سے اس ناجائز کی کی طرف لوٹ جاتے ہیں جورص وہوں اور عیش وعشرت سے بھر پور ہو۔ ایسی صورت ندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں جورص وہوں اور عیش وعشرت سے بھر پور ہو۔ ایسی صورت نید گی کی طرف لوٹ جاتے ہیں جورص وہوں اور عیش وعشرت سے بھر پور ہو۔ ایسی صورت نید کی کی طرف لوٹ جاتے ہیں جورص وہوں اور عیش وعشرت سے بھر پور ہو۔ ایسی صورت نید کی خور مسلمانوں کے اخلاق باختہ افراد سے نگل آتا ہے اور اسے زیادہ جان کھیانے کی ضرورت نہیں پڑتی چنا نچے فرڈ بینڈ نے جنگی کارروائیوں کوروک کر دیا۔ ابوعبداللہ کو قید خانے سے نکالا اور اس کے ساتھ خصوصی اعزاز واکرام Red Corpet کا معاملہ شروع کر دیا۔ ابوعبداللہ خود کو اس 'دعظیم بادشاہ'' کی مجلسوں میں اسے جانے کی اجازت ملتے دکھی کر اپنی خوش قسمتی پر رشک کر تا اور فخر و مسرت سے پھولانہ آنے جانے کی اجازت ملتے دکھی کر اپنی خوش قسمتی پر رشک کر تا اور فخر و مسرت سے پھولانہ

ساتا تھا۔اس کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ دشمن حکمران اے اہمیت دیتے ہیں۔ایک دن فرڈیننڈ باتوں باتوں میں کہنے لگا: ''مسلطنت غرناطہ کے اصل وارث تم ہو، تمہارے چیازغل کااس پر قبضہ سراسر غاصبانہ ہے،اگر تمہیں اپناحق لینے میں کسی قسم کی مدد کی ضرورت پیش آئے تو ہمارے جملہ وسائل آپ کے لیے حاضر ہیں۔ دراصل ہم حاہتے ہیں كه بم بين اور بمسابيه سلم سلطنت بين بميشه خوشگوار تعلقات قائم ربين بهي بدامني يا بدمزگي نه ہو۔غرناطہ کاموجودہ حکمران کہنے کوتومسلمان ہے مگرمعاف کرنا بیدراصل مسلمانوں کو بدنام کررہا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی ہمدر دی نہیں البتہ جس قدرعلاقہ اورعوام تمہارے قبضے میں آ جائیں ،ان ہے ہم دوستانہ تعاون کرتے رہیں گےاور کسی قشم کا نقصان ہماری طرف سے انہیں نہ پہنچے گا۔''ان باتوں نے ابوعبداللہ کے حریص دل میں سوئی ہوئی خواہشِ اقتدار کو پھرسے بیدار کر دیا۔اس کے خیال میں اس کی اور اس سے زیادہ ''مسلمانوں کی فلاح''اس چیز میں پوشیدہ تھی کہوہ عیسائیوں کی نظرِ کرم کے سائے میں رہیں۔وہ اگراہے ہم مذہب مسلمان بھائیوں کواینے حال پر چھوڑ دیتا تو وہ اتنے رسوانہ ہوتے جتنے بعد میں اس کے ہاتھوں ہوئے۔وہ زغل کی سربراہی میں رفتہ رفتہ استحکام حاصل کررہے تھے کیکن اے تو ان کی ترقی اورخوش حالی صرف اپنی حکمرانی اور ان منصوبوں میں نظر آتی تھی جوفر ڈیننڈ نے اے''سبزیاغ" کے حسین گوشے میں لے جا کر دکھائے تھے۔وہ فرڈیننڈے رخصت ہوکر سیدھا مالقہ پہنچا اورعوام کو بیہ باور کرانے کی کوشش کی کہ فرڈیننڈ کی تمام تر حمایت اس کے ساتھ ہے اگروہ اسے حکمران شلیم کرلیں تو اس کے حملوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں ورنہ زغل کے زیرا نظام علاقوں برعنقریب قیامت ٹوشنے والی ہے۔ برز دلی اور دنیا پرستی کی ماری ہوئی قوم نے ذراسا بہلانے پھسلانے سے مسلمان امیر کی اطاعت کا عہدتو ڑکر دشمن کے ہاں ہے مہمانی کھا کرآنے والے ضمیر فروش کا کہنا مان لیا۔ ابوعبداللہ فورا ہی مسندِ حکمرانی سنجال کراپنا قبضہ مالقہ سے باہر تک وسیع کرنے کی کوششوں میں مصروف ہوگیا۔

سلطان الزغل کو جب اس کی اطلاع ملی کہ دشمن کی قیدے چھوٹ کر آنے والا ایجنٹ براہِ راست تختِ مالقہ پرمتمکن ہو چکا ہے تو وہ اس کی بغاوت کے خاتمے کے لیے غرناط سے نکلامگراہے رائے میں ہی احساس ہوگیا کہ اس مرتبہ عیسائیوں نے زیر زمین تیاریوں میں سرنہیں چھوڑی ہے۔ اس نے دیکھا اندلس کے تمام عیسائی بیک زبان ابوعبدالله كم بخت كے ساتھ ہيں اوراسلامی لشكر کے خلاف ہرطرح کی كارروائی پر پوری طرح آ مادہ ہیں۔غرناطہ کے قریبی مقام بیزین کے عیسائی اپنے منظورِنظر حکمران کی حمایت اور مدد میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، چنانچہ وہ الٹے قدموں واپس غرناطہ آ گیا اور مالقہ اور اس کے نام نہا دمسلمان باشندوں کوجنہوں نے خود ہی عیسائی ایجنٹ کواپنا فرمانروالتليم كرلياتها، اين حال يرجهور ديا-اب ابوعبدالله كى بارى تقى-اس في سلطان زغل کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر لوشہ نامی مقام میرے حوالے کر دوتو میں آپ کے ساتھ مل کر فرڈیننڈ کے خلاف صف آ را ہوجاؤں گا۔اب اس مطالبہ میں جتنی معقولیت بھی وہ ظاہرے کیکن سلطان الزغل کے کئی ماتحت سر داراورعوام اس پر مائل ہو گئے کہ ایسا کرنے میں کیا حرج ہے؟ بداعمالیوں اورشہوت پرستیوں کے سبب اچھے اچھوں کی مت ماری گئی تھی چنانچہ ادھر لوشه بر(آج کل بیات بین کاصوبہ ہے اور اے لوجا کہتے ہیں ) ابوعبداللہ کا قبضہ ہوا۔ ادھراس نے فرڈ مینٹڈ کو بلا بھیجااورخوداس کےاستقبال کی تیاریوں میں مصروف ہوگیا۔لوشہ د فاعی لحاظ سے سلطنت غرنا طہ کا نہایت اہم حصہ تھا اور فرڈیننڈ کئی سال کی کوششوں کے باوجوداس کو بزورِشمشیرحاصل نه کرسکا تھا مگر آج مسلمانوں کی اندلس میں بھکولے کھاتی سلطنت کا بیہ دفاعی مورچہ فردِ واحد کی حماقت سے بغیر کسی خوزیزی کے اس کے قبضے میں آ گیا تھا۔ مؤرخین نے اس حادثے کی تاریخ جمادی الثانیہ 891 کا کھی ہے۔

اب مسلمانوں کی آئکھیں کھلیں اور انہوں نے دیکھا کہ باغی شنرادہ تو ہم ہے وعدے کچھ کرتا ہے اور عملاً کچھاور کرتا جارہا ہے۔وہ شہراور قلعے جوعیسائی ان سے سالہا سال تك الركر حاصل نه كرسكے تھے،اس نے چنددن میں ان كے حوالے كرديے ہیں۔ان كوہوش آ یا مگرفندرت ان کوموقع دینے پر تیار معلوم نہ ہوتی تھی۔ دراصل جوقو م فکری طور پر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے وقت اس معیاراور کسوٹی پڑعمل نہ کرے جوحق وباطل کے امتیاز کے لیے ہے تو بعد میں نقصانات کے ذریعے درست وغلط کی بہیان اے کوئی فائد نہیں دیتی کیونکہ وہ تو اپنے نفع ونقصان کو دیکھ کر چلنے والی بن جاتی ہے، سچے اور غلط کی اس کو چنداں فکرنہیں ہوتی ، اس لیے قدرت بھی اس کی فکر چھوڑ دیتی ہے۔ ابوعبداللہ ابغر ناطہ کے قریب عیسائی آبادی میں بیٹھ کر غرناطہ پرنظریں گاڑے ہوئے تھا۔ عیسائی اس کے راستے میں پلکیں بچھاتے تھے اور وہ خود کو متتقبل میں اُندلس کے ایسے حکمران کے روپ میں دیکھ رہا تھا جسے عیسائیوں کی حمایت حاصل تھی اور جو بےخوف وخطرطویل عرصے تک اس سرسبز سلطنت کی حکمرانی کے مزے لوٹ سکتا تھا۔ادھراس کی ریشہ دوانیاں جاری تھیں اُدھر مالقہ کے باشندوں نے عیسائیوں کے خلاف بغاوت اورسلطان الزغل کی اطاعت کاارادہ کر کے عیسائی حکومت کی ظاہری علامات و نشانات کومٹادیا۔ یہ من کرفر ڈیننڈ جورواداری اور محبت کی باتیں کرتے نہ تھکتا تھا فوراً اپنے اصل روپ میں آ گیااور عظیم الشان لشکر لے کرجس کی قیادت وہ خود کرر ہاتھا، مالقہ کا محاصرہ کرلیا۔ ساحل کی طرف ہے جنگی جہاز بھی آپہنچے اور اہل مالقہ محصور ہو گئے۔ سلطان الزغل ان کی اطاعت کاعہدین چکا تھا۔ باوجودمشکلات کے وہ ان کی امداد کو نکلامگرابھی وہ راستے میں تھا کہ ابوعبدالله موقع ياكراورغرنا طه كوخالي و مكيه كراس يرقابض موگيا \_سلطان الزغل بيه وحشتنا ك خبر س کرواپس لوٹا مگررائے میں بین کر کہ غرناطہ پر ہونہارشنرادے کا قبضہ مکمل ہو چکا ہے ایک وادی میں تھہر گیا جے مؤرخین نے وادی آش کے نام سے یا دکیا ہے۔

اس دن مسلمانوں کی بدبختی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ جاروں طرف سے عیسائیوں میں گھرے ہوئے تھے لیکن ان کی آپس کی ناا تفاقی اور دنیا پرتی کسی حدوانتہا پر نہ تھہرتی تھی۔وہ نیک و بدکی تمیز کے بغیر ہراس حکمران کے ساتھ ہوجاتے تھے جوان کے سامنے ہاتھ لہرا تا تھا۔ اگر چیغرنا طہ کے مسلمان اپنی آئکھوں ہے دیکھ رہے تھے کہ ابوعبداللہ نے آج تک کیا کیا ہے؟ اور سلطان الزغل سم غرض اور کس مشکل حالات میں مالقہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے غرناط سے نکلا ہے مگراس کے باوجودانہوں نے ابوعبداللہ کا تخت غرناطہ یروجود شلیم کرلیااور فتنہ وفسادے بیخے کے لیے اس کی اطاعت کا دم بھرنے لگے۔ اہل مالقداب فرڈیننڈ کے حصار میں تھے اور ان کواس مصیبت میں مبتلا کرنے والاغرناطہ پر حکمران بن چکا تھا۔ حسب دستورغر ناطہ کے "جمہورعوام" اس کے ساتھ ہو گئے تھے اور اس کی ذات شاعروں کے قصیدوں اور دانشوروں کی مدح کا مرکزی موضوع بنی ہوئی تھی۔اہل مالقہ نے ہر طرف سے مایوں ہوکر مراکش، تیونس ،مصراور ترکی کے مسلم حکمرانوں سے مدد کی التجا کی۔ان ممالک کے مجاہداس سے قبل بھی کئی مرتبہ سیانیہ کے مسلمانوں کی امداد کو آ چکے تھے مگر ہیانوی مسلمانوں کے اخلاق اتنے بگڑ چکے تھے کہ عیسائیوں کا خطرہ ٹلتے ہی وہ اپنے ان مددگاروں کے بھی مخالف ہوجاتے تھے لہٰذااس مرتبہ کوئی ان بے بسوں کی مدد کونہ آیا۔ان دنوں سلطنتِ عثانيه كافر مانرواسلطان محمد فاتح كابيثا سلطان بايزيد ثاني تفابه بيابيا عجيب انسان تفاكهاس نے این عظیم باپ کے فتح کئے ہوئے کچھ پورٹی علاقے بھی واپس دے دیے تھے۔ یہ مالقہ والوں کی مدد کو کیا پہنچتا؟ ہرطرف ہے مایوس ہوکراہل مالقہ نے فرڈیننڈ سے صلح کی درخواست کی۔ بیان کی ہے بسی اور شامت اعمال کی انتہاتھی کہ کل وہ جس کے بیسیجے ہوئے نمایندے کو نجات دھندہ مجھ کرنا جائز طور پراپنا حکمران شلیم کررہے تھے آج اس ہے زندگی کی بھیک ما نگ رہے تھے مگراس کا جواب تھا: ''ابتہارے پاس سامانِ رسدختم ہو چکا ہے اورتم ہر

طرف سے مایوں ہو چکے ہوللہذا بغیر کسی شرط کے شہر کی جابیاں ہمارے یاس بھیج دو۔'' اہل مالقہ کی سادگی دیکھئے کہ انہیں اب بھی اس سے رحم و کرم کی امید تھی۔ فرڈیننڈ نے شہریر قابض ہوتے ہی تمام مسلمانوں کوقید کرکے غلام بنالیا،سب کی اموال و جائیداد ضبط کرلی اورشہر کے بقیہ باشندوں کوافریقہ کی طرف جلاوطن کر دیا۔ان لوگوں کواینے ساتھ تحسی قتم کا سامان لے جانے کی اجازت نہ تھی لہذا ہے سروسامانی کی حالت میں نکلنے والے ان مسلمانوں کی اکثریت راہتے میں ختم ہوگئی۔ فرڈیننڈ اور اس کی جنونی ہوی ازابیلانے گردونواح کے تمام مسلمان قصبوں اور قلعوں کی مسلم آبادی کو بھی قتل یا جلاوطن کیا اوراس کے بعدایک ایک شہراورایک ایک قلعہ کو فتح کرتے ہوئے وادی آش کی طرف بڑھے جہاں سلطان الزغل مقیم تھا۔ سلطان میں اس کے مقابلے کی تاب نہ رہی تھی ، آش اس نے جنگ کی ہمت نہ کی اور علاقہ اس کے سپر دکر دیا۔اس کے بعد فرڈیننڈ نے قلعہ المریہ پر قبضہ کیا جو غرناطه کا آخری د فاعی مورچه تھا۔ ( دیکھئے منسلکہ تصویر ) اور پھراندلس کی مسلم سلطنت غرناطه تک محدود ہوکررہ گئی۔جس وقت اہلِ غرناطہ پر زمین تنگ ہوکرسکڑ رہی تھی ابوعبداللہ قصر الحمراء کے بالا خانوں میں مصاحبوں اورمشیروں کے ساتھ بیٹھا اپنے چیا سلطان الزغل کی تباہی اور بدانجامی کا حال من من کرخوش ہور ہاتھا کہ اب اس کے قبضے میں کوئی جگہ نہیں رہی لہٰذااب تنہامیری حکومت قائم رہے گی جسے عیسائیوں کی حمایت اور خوشگوار تعلقات کا اعز از بھی حاصل ہوگا کہا جا تک اسے فرڈیننڈ کا پیخط پہنچا:'' تمہارے چیا سلطان الزغل نے اپنا سارا ملک میرے حوالے کر دیا ہے لہذاتم بھی غرنا طداور قصر الحمراء میرے حوالے کر دو۔''

### آ خری مورچه

ابوعبداللہ کو جب بیت حریر پہنی تو اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی قوم سے بے وفائی اور غیروں سے آشنائی کر کے خود پر اور اُندلس کے تمام مسلمانوں پر کیاظلم ڈھایا ہے۔ اس نے فرڈ ینٹڈ کے لیے جو کام کئے وہ اور کوئی نہیں کرسکتا تھالیکن جتنا کام اس سے لیا جاسکتا تھا اس کے پورا ہوتے ہی عیسائیوں نے اسے اپنی دوسی اور وفاداری کی حقیقت جتلا دی تھی۔ اس موقع پر اسے اپنے عوام یاد آئے ، اس نے اہلِ شہر کو جمع کر کے فرڈ ینٹڈ کا خطسنایا کہ ماں موقع پر اسے اپنے عوام یاد آئے ، اس نے اہلِ شہر کو جمع کر کے فرڈ ینٹڈ کا خطسنایا کہ ہمارے سامنے دوہی راستے ہیں، غرنا طراور قصر الحمراء عیسائیوں کے سپر دکردیں یا جنگ کے مارے سامنے دوہی راستے ہیں، غرنا طراور قصر الحمراء عیسائیوں کے سپر دکردیں یا جنگ کے اور نالائقیوں کے سبب آیا ہے اور اس نے محض اپنے اقتد ارکی خاطر دشمنوں سے تعلقات بڑھا کراندلس کی حکومت کو ہر باد کیا ہے اور آئ کے سے پہلے گئی مرتبہ کی تندیہ کے باوجوداس نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کواپنی والدہ (اس کی والدہ اس کی حرکتوں سے نالاں رہتی تھی اور اندلس چھوڑتے وقت اس نے چند تاریخی جملے کہے تھے جوآگ آئیں گے ) کے کہنے پر بھی ملوظ نہیں رکھا مگر اس حالت میں ان کے پاس اس کے سواکوئی عارہ نہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ ملوظ نہیں رکھا مگر اس حالت میں ان کے پاس اس کے سواکوئی عارہ نہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ

مل کر عیسائیوں سے جنگ کریں چنانچے سب نے رائے دی کہ جنگ کے چیلنج کومنظور کر لینا عاہیے۔ابوعبداللہ نے عیسائیوں ہے اس قدر بارانہ گانٹھ رکھا تھا اورا نے مواقع یران کی امداد قبول کر کے ان کے ساتھ مل کرا ہے والداور چیا کے خلاف لڑا تھا کہ اب اس ہے ان کے مقابلے میں تلوارا ٹھائی نہ جاتی تھی مگرسب کو جنگ پر تیار دیکھے کراس نے بھی حامی بھرلی۔ ابھی یہاں مشورے ہورے تھے اور کوئی جواب فرڈینٹڈ کونہیں بھیجا گیا تھالیکن وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں میں اتنا دم خم ہے کہ وہ مفت میں اسے شہر حوالے کرنے کی بجائے لڑ کر مرنے کو ترجیح دیں گے، لہذا کچھ جواب ملنے سے پہلے ہی فوجیں لے کرغرناطہ کے محاصرے کو آ پہنچا۔اہل غرناطہ کچھ بھی تھے لیکن ان کی رگوں میں ان کے بہا دراوراولوالعزم آباءواجداد کا خون دوڑ رہا تھا۔ اگر چہ سیاست، گروہ بندی اور مال وزر کی افراط نے انہیں قسماقتم اخلاقی امراض میں مبتلا کردیا تھا، ان مشکل دنوں میں بھی وہ غرناطہ کے باغوں میں فواروں کے کنارے سابید دار درختوں کے نیچے بیٹھ کرشعر وشاعری کرتے یا فنونِ لطیفہ پر تبادلہ خیال کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔ کیکن بہر حال تھےوہ اہلِ ایمان اوران کے دل میں ایمان کی چنگاری کو بڑھک کرشعلہ بنتے دیر نہ لگنی تھی چنانچہ یہی ہوا۔ان سب نے مقابلہ پر کمر ہمت باندھ لی اور اس بے جگری سے حملہ آورافواج کو جواب دیا کہ ان کے دانت کھٹے کرد بے۔فرڈ مینٹرنے ان کی مزاحمت کا بیرنگ ڈھنگ دیکھ کر فیصلہ کیا کہ غرناطہ کا آخری مورجہ فتح کرنے کے ليے مزيد تياريوں اور سازشوں كى ضرورت ہے،اس وقت يہاں پڑے رہنے ہے بے فائدہ جانی و مالی انقصان ہوگا چنانچہوہ اس آخری مہم کومناسب وقت تک ملتوی کر کے فوجیس لے کر واپس چلا گیا۔ اہل غرناط نے آگے بڑھ کروہ تمام علاقے اور قلعے واپس لے لیے جو عیسائیوں نے چھنے تھے۔ ان میں البشرات نامی علاقہ بھی تھا وہاں کے باشندوں نے اطاعت قبول کی اورازسرِ نواس پورے خطے میں اسلامی حکومت جاری ہوگئی \_مسلمان اگر چہ

قلیل تعداد میں تھے کین اس فتح ہے ان کے حوصلے بلند ہوگئے اور انہوں نے پامردی اور جواں ہمتی ہے کام لیتے ہوئے اردگر دکے علاقے کا تصفیہ کرنا شروع کیا۔ قوموں کے عروج وزوال کی تاریخ کی رُوسے بیوہ وقت تھا جب گرتا ہواانسان سنجل جاتا ہے اور اپنی غلطیوں کی تلافی کر لیتا ہے۔ اہلِ غرنا طراس دور سے گزرر ہے تھے جس میں وہ اپنے وجود کو چہٹنے والے اخلاقی امراض سے چھٹکارا پانے کی جدوجہد کرتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی کا یا پلٹ جاتی لیکن اس نازک موقع پر انہیں پھر ایسی چوٹ لگ گئی جس سے بچنا مریض کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔

ہوا یوں کہ ابوعبداللہ کا چیا الزغل جس سے غداری اور بغاوت کر کے ابوعبداللہ نے غرناطه کی سلطنت چینی تھی البشرات کے ایک گاؤں میں مقیم تھا۔ اس سے ابوعبداللہ کی سر براہی میں اہل غرناطہ کی کامیابی دیکھی نہ گئی ،اس نے فرڈیننڈ کواطلاع دی کہ ابوعبداللہ اس قدرطاقتور ہوگیا ہے کہ اگراس کی طرف ہے کچھ عرصہ بے تو جہی کی گئی تو پھراہے رو کنا مشکل ہوجائے گا۔فرڈینٹڈ کوزغل کا پیخیال صحیح معلوم ہوااور واقعہ بیے کہ اہلِ غرنا طہیں حالات کی شکینی کے سب ایسی روح بھر گئی تھی کہ انہیں تھوڑی مہلت مزید مل جاتی توان کی رفتاراورطافت کوسنیجالنا دشمن کے بس کی بات نہ رہتی ۔اس موقع پرمعزول سلطان الزغل کو عاہے تھا کہ آخرت کودنیا پرتر جیج دیتے ہوئے ذاتی رنجشوں اور رقابتوں کوفراموش کردیتا اور درگزرے کام لے کرمسلمانوں کی ترقی کی راہ کھوٹی نہ کرتالیکن وہ اپنے نفس اور حسد پر قابونہ یا کا حالانکہ وہ ایسا کرلیتا تو آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ اس کو ہوتا۔ فرڈیننڈ اتنى جلدى دوباره جنگ كے ليے نہ آسكتا تھا مگرالزغل نے اپنی خدمات پیش كیں اوراس كولكھا كه اگراہے عيسائی افواج اور باشندوں كا تعاون حاصل ہوجائے تو وہ اس'' فتنے'' كو قابو کرسکتا ہے۔ پھروہ خودالمیر یہپہنچا۔ بعنی وہی تاریخی قلعہ جوابوعبداللہ کی غداری کے سبب

الزغل سے چھنا تھا،اب الزغل وہاں سے امداد لے کر ابوعبداللہ سے غرناطہ چھین لینا جاہتا تھا۔اس وقت دونوں میں ہے ہرایک بیہ جھتا تھا کہ اُندلس کے مسلمانوں کے لیے وہی نجات دہندہ ہےاور دوسراان کے لیے وبال ہے۔لہذا دونوںمسلمان اندلس کی''ترقی اور نجات' کے لیےایے آپ کوغرناطہ تخت پر پہنچانا جاہتے تھے۔ 895ھ وہ سال تھا (سقوطِ غرناطه سے ایک سال پہلے) جب زغل نے ماہ رمضان میں (جی ہاں! ماہ رمضان کا مسلمانوں میں اب بس یہی احرّ ام رہ گیا تھا کہ عیسائیوں کی مدد ہے مسلمانوں کی ترقی کے ليے راہيں ڈھونڈیں) عيسائی اتحادیوں کی مددے وہ علاقے اہلِ غرناطہ ہے لے ليے جو غرناطہ کے دفاع کومضبوط کرنے کی خاطر عیسائیوں سے چھینے گئے تھے۔مسلمانوں کی بداعمالی نے ان کو پھر در بدر کر دیااور پیملاقے عیسائیوں کے پاس جاتے ہی 13 شوال 895ھ کوفرڈیننڈ اپنی تازہ دم فوجیس لیے آپہنچا اور علاقے میں مسلمانوں کاقتل عام بریا کرے ان کے مضبوط قلع گرا کرزمین ہے برابر کردیے۔غرناط کے گردوپیش میں ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہ رہا۔اس قتلِ عام کے بعد جوالزغل کی اعلیٰ خدمات کے سبب فرڈینٹڈ کے لیے ممکن ہوا تھا،عیسائی لشکر آخری تیاری کے لیے واپس ہو گیا۔ جاتے جاتے فرڈیننڈ نے الزغل کو بلا کر جو حکم دیا وہ ان تاریخی کلمات میں ہے ہے جواپنے اندر معنی کی یوری د نیار کھتے ہیں لیکن افسوس ان میں کوئی غورنہیں کرتا۔مولا نا اکبرشاہ خان نجیب آبادی نے اپنی تاریخ میں بیالفاظفل کئے ہیں۔فرڈیننڈ نے الزغل کی خدمات کا صلہ دیتے ہوئے فرمان سنایا: 'اب آپ کی اس ملک میں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ پرصرف اس قدر احیان کر کتے ہیں کہ اگر آپ اس ملک (یعنی جزیرہ نمائے اُندلس) ہے کہیں باہر جانا جا ہیں تو ہم آپ کوجانے دیں گے۔"

زغل نے جتنی بد بختی مول لینی تھی وہ اسے سمیٹ چکا تھا چنا نچھا پی بے برکت زندگی

کے آخری دن جلاوطنی میں گزارنے کوہی اس نے غنیمت سمجھااور بیتھم سنتے ہی (حکم واپس لیے جانے یابد لئے کے خوف ہے) جلداندلس سے رواننہ ہو کرا فریقہ کے شہر تلمسان پہنچااور باقی دن گمنامی کی حالت میں بسر کردیے۔ فرڈ بینڈ سمجھتا تھا کہ مسلمانوں نے تازہ زخم کھایا ہے اس وقت وہ بچرے ہوئے ہیں ،ان کو چھٹر نا مناسب نہیں لہذااپی فوجیس لے کرواپس چلا گیا۔ اہلِ غرناطہ نے پیش قدمی کر کے برشلونہ فتح کرلیالیکن عیسائیوں نے متحد ہو کراسے مسلمانوں سے چھڑا لیا اور وہاں کسی مسلمان کو زندہ نہ چھوڑا۔ اہل غرناطہ تعداد کی کمی ، حکمرانوں کی نالائقی اور کاموں کی کشرت کی وجہ سے شک آگئے تھے ، ان کی مایوسی اور ماموں کی کشرت کی وجہ سے شک آگئے تھے ، ان کی مایوسی اور علی وجہ سے بھر چھچے آنا پڑتا ،مسلمانوں کے تل اور جلا وطنی کے حالات پورے اُندلس سے سنے میں سے بھر چھچے آنا پڑتا ،مسلمانوں کے تل اور جلا وطنی کے حالات پورے اُندلس سے سنے میں آتے رہے اور مسلم ممالک سے امداد آنے کی کوئی امیدنظر نہ آتی تھی ۔

## تاریخ اسلام کا اُلمناک دن

879 ھ مطابق 1491ء کے موسم گر ما میں فر ڈینٹر اوراس کی جنونی ملکہ از ابیلا اپنے لئکر جرار کے ساتھ جس میں فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے گیر تعداد میں پادری بھی شامل تھ ، غرناطہ پر فیصلہ کن جہلے کے لیے آپنچے عزناطہ کے مضافات میں پہنچے ہی انہوں نے اس سرسبز وشاداب علاقے کے کھیتوں اور باغوں کو جلانا اور ادھر اوھر اوکا وکا رہنے والے مسلمانوں کو بے دریعے قتل کرنا شروع کردیا اور اپنچ پرانے دوست اور وفادار خادم ابوعبداللہ کو پیغام ججوایا: ''اگرتم نے ہتھیار نہ ڈالے تو غرناطہ کی آبادی کو تہہ تیجے کرے الحمرا سمیت پورے غرناطہ کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔' اس وقت پوری سرزمین اندلس میں صرف سلطنب غرناطہ مسلمانوں کے پاس باقی رہ گئی تھی ، لہذا یہاں کے مسلمان موت و زندگی کی آخری جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ۔ عیسائی فوجوں کا محاصرہ آٹھ مہینے تک مسلمان جاری رہائی تن اس میں انہیں کوئی خاص کا میا بی نہ ہوئی کیونکہ شہر کے ایک طرف کو و شیل نامی پہاڑ واقع تھا جہاں سے عیسائی فوجیں محاصرہ نہ کرسکتی تھیں اور مسلمانوں کو اس طیل نامی پہاڑ واقع تھا جہاں سے عیسائی فوجیں محاصرہ نہ کرسکتی تھیں اور مسلمانوں کو اس طیل نامی پہاڑ واقع تھا جہاں سے عیسائی فوجیں محاصرہ نہ کرسکتی تھیں اور مسلمانوں کو اس طیل نامی پہاڑ واقع تھا جہاں سے عیسائی فوجیں میں جب برف باری شروع ہوئی اور پہاڑی

راستوں کے ذریعے امداد کی ترسیل ناممکن ہوگئی تو اہلِ شہر میں بے چینی واضطراب بڑھا۔ انہوں نے اس موقع پر دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے طے کیا کہا گر فرڈیننڈ کو ہمارے ہتھیار عاہمیں تو اسے خود آ کر ہم سے لے جانے ہول گے۔ ہم عیسائیوں کے محاصرے میں بھوکوں مرنے کے بجائے میدانِ جنگ میں جان دیں گے اور جب تک جسم میں جان ہے مقابلہ سے مندنہ موڑیں گے۔ان سب نے ابوعبداللہ سے درخواست کی کہ ہماری تعداد جو اس وقت محصور ہےا گرچہ 20 ہزارہے کم ہےاورمحاصرین ایک لا کھے زائد ہیں،مگر ہمیں اندلس کے فاتح اول امیر طارق بن زیاداوراس کے ساتھیوں کامعر کہ پیش نظر رکھنا جا ہے جنہوں نے مٹھی بھر ہوتے ہوئے بھی ایک لاکھ کےلشکر کوشکست فاش دی تھی لہذا ہمیں بھی جرأت يرمصلحت يرسى كوغالب نه آنے دينا جا ہے۔ان بها درمسلمانوں نے بيطريقه شروع کیا کہ ہرروز قلعے ہے ایک مسلمان شہسوار تیز رفتاری ہے گھوڑا دوڑاتے ہوئے نکلتا اور عیسائی افواج کے سامنے پہنچ کرانہیں دو بدومقا بلے کی دعوت دیتا کئی دنوں تک ایسا ہوتار ہا كەمقابلے پر نكلنے والاعيسائى سور ما ہلاك ہوجا تا اورمسلمان شہسوار فاتح بن كر قلعه كولوث جاتا۔ جب بہت سے عیسائی سالار انفرادی مقابلوں میں مارے گئے تو فرڈیننڈ نے مىلمانوں كے چينج كاجواب دينے پريابندى لگادى۔

لیکن ابوعبداللہ ایسانا مبارک شخص تھا کہ تحوست اور بے برکتی ان دنوں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑتی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ اہلِ شہر لڑنے مرنے پر آمادہ ہیں اور جنگ یاصلح کا جلد فیصلہ نہ ہوا تو خود ہے کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھیں جواس کی ' عظیم حکمر انی'' اور ملکی نظم وضبط کے خلاف ہو، تو اس نے اپنے وزراء اور و امراء کی مجلسِ مشاورت قصرِ الحمرا میں طلب کی۔ عما کہ یہن شہر کو بھی اس میں شریک کیا گیا۔ مجلس کا آغاز ہوا تو اپنے آپ کو برزور تختِ غرناطہ پر مسلط کرنے اور اپنی رائے کو حرف آخر جھنے والے اس حکمر ان کا حوصلہ ایسا بیست ہوگیا تھا کہ مسلط کرنے اور اپنی رائے کو حرف آخر جھنے والے اس حکمر ان کا حوصلہ ایسا بیست ہوگیا تھا کہ

ان چندالفاظ کے سوااس کے منہ ہے کوئی جملہ نہ نکاتا تھا:''عیسائی جب تک شہریر قبضہ نہ کرلیس گے محاصرہ نہ اٹھائیں گے،ایسے نازک وقت میں کیا تدبیر کی جائے؟''لعنی پیم ہمت شخص مشورہ طلب کرنے سے پہلے حاضرین کو ڈرانا ضروری سمجھتا تھا تا کہ وہ''مناسب'' مشورہ دیں۔وزراءوامراءاس کی طرح نااہل اورعیش پہند تھے،ان کے حوصلےان کے جسموں سے زیاده نا کاره ہو چکے تھے۔انہیں غلامی کا ذلت ناک طوق سامنے نظر آتا تھا پھر بھی وہ زندگی کے پیانے سے بھیک کی چند مزید ساعتیں حاصل کرنے کے آرزومند تھے۔ان میں سے اکثر نے رائے دی کہ حملہ آ وروں ہے سلح کرلینی جا ہیں۔غرناطہ کے بہا درسیہ سالا رمویٰ بن ابی الغسان سے بینامردی اور بزدلی برداشت نہ ہوئی۔ وہ جوش میں آ کر کھڑا ہو گیا اوران مردہ دلوں کوغیرت دلانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے کہا: ''ابھی تک کامیانی کی امید باقی ہے۔ ہمیں ہرگز ہمت نہیں ہارنی جا ہے اور آخری وقت تک مقابلہ کرنا جا ہے، مجھ کوامید ہے ہم ان عیسائیوں کا محاصرہ نا کام کر کے ان کو بھگادیں گے۔''غرناطہ کے عام مسلمان باشندوں کی بھی یہی رائے تھی مگر ان کی لگام جن ہاتھوں میں تھی وہ مفلوج اور نا کارہ ہو چکے تھے۔ پُرعزم سیدسالار کی رائے ہے کسی نے اتفاق نہ کیا اور بیا ندیشہ ظاہر کیا کہ اگر ہم جنگ میں کامیاب نہ ہوسکے تو حملہ آ ورایک مسلمان کوزندہ نہ چھوڑیں گے۔ بید درباری وزیر موت کو دائش ورانه تدبيروں سے ٹالنا جا ہے تھے جبکہ حیلوں بہانوں سے موت بھی ٹلی ہے نہ برز دلانہ تدبیریں اس کا راستہ روک سکی ہیں۔فوج اورعوام کے جنگ پراصرار کے باوجودغرناط کے نالائق حکمران اوراس کے خوشامدی درباریوں نے عوام سے بڑھ کرعوام کے خیرخواہ بنتے ہوئے فیصلہ کیا کہالیی شرائط پر سلح کر لی جائے جس سے عوام کے جان و مال کوکوئی نقصان نہ بنجے۔ان کوسامنے نظر آتا تھا کہ عیسائی حملہ آوراندلس سے مسلمانوں کا یکسر خاتمہ جاہتے ہیں، آج تک ان کا جہاں بس چلاانہوں نے ایک مسلمان کوزندہ نہیں چھوڑ امگر پھر بھی اندلس کے مسلم عوام کا وسیع تر مفادان کوای میں نظر آتا تھا کہان کی خواہش کے برخلاف شہر محاصرین کے حوالے کرکے جان کی امان حاصل کی جائے۔

بدعمل اور بدنصیب ابوعبدالله آج تک کسی معاطع میں اندلس کے مسلمانوں کی درست نمایندگی نه کرسکا تھا مگر پھر بھی وہ خود کوان کا واحد جائز حکمران سمجھتے ہوئے اپنے فیصلوں میں ان کی نجات پوشیدہ ہونے پرمُصر تھا۔اس نے جب محسوس کیا کہ عوام اس کے فیلے سے ناخوش ہیں اور کسی وقت بھی بغاوت ہوسکتی ہے تو اپنے وزیر ابوالقاسم عبدالملک کو خفیہ طور پر فرڈیننڈ کے پاس بھیجا۔عیسائی افواج اوران کا سالا رقلعہ والوں کی تیلی حالت سے بے خبر تھے اور آٹھ ماہ گزرنے کے بعد بھی اب تک مسلمانوں کو پچھ نقصان نہ پہنچا تکنے کے سبب نہایت بددل اور بیزار ہو چکے تھے۔ وزیر کے پہنچنے اور سلح پر آ مادگی ظاہر کرنے پر سار ہے لشکر میں خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی صلح کے اس نامہ و پیام کوغر ناطہ کے باشندوں سے چھیانے کی خاطر یہ وزیررات کو قلع سے باہر جا تا اور شب کی اندھیریوں میں وہ شرائط صلح طے یا تیں جنہوں نے آج غرنا طہ کو ہرمسلمان کے دل کا رستازخم بنا دیا ہے۔ابوعبداللہ اوراس کےمصاحبین نے برغم خودان شرا نطا کونہایت ذبانت ہے تر تیب دیا تھا مگر عیسائیوں نے اپنا داؤ چلنے کے بعد ایک کا بھی خیال نہ رکھا اور متعصب دشمن سے رحم کی امید رکھنے والےخوش فہموں کی ساری تدبیریں اور ذبانت دھری کی دھری رہ گئیں۔

اس معاہدے پر کم رہے الاول 897ھ مطابق 2 جنوری 1492 و محظا ہوئے تھے اور 60 روز میں عملدر آمد ہونا طے پایا تھا مگر میہ مدت پوری ہونے سے پہلے ہی 12 رہے الاول 897ھ کو اسے شہر عیسائیوں کے سپر دکرنا پڑگیا۔ ہوا یوں کہ غرنا طہ کے باشندوں کی قسمت پر غلامی کی مُہر لگانے والا میہ معاہدہ چھپانہ رہ سکا اور جب عوام اور فوج میں اس کی خبر پھیلی تو وہ نہایت رنجیدہ اور بدول ہوئے کہ ابوعبداللہ نے زور آزمائی کے بغیر مفت میں پورا

ملک ان عیسائیوں کی زبان پراعتاد کر کے حوالے کردیا جنہوں نے خوداس کواستعال کرنے کے بعد محصور کیا تھا۔ اس کے خلاف ہر طرف سے اتنی آ وازیں اٹھنے لگ گئیں کہ اسے خطرہ ہوا کہ شہر والے بغاوت کر کے بنابنایا کام نہ بگاڑ دیں۔ اس نے بجائے اس کے کہ شہر والوں کے حوصلے اور جنگ آ زمائی سے فائدہ اٹھا تا یا کم ان کوان کے حال پر چھوڑ دیتا ہمن اپنی جان بچانے کے کے حوصلے اور جنگ آ زمائی سے فائدہ اٹھا تا یا کم ان کوان کے حال پر چھوڑ دیتا ہمن کردیں۔ بیتاری خوالے کردیں۔ بیتاری خوالے کے اسلام کاوہ المناک دن تھا جب غرنا طہ کے نااہل حکمر ان نے اپنے آ باءو اجداد کی روایت کے برخلاف لڑکر فتح حاصل کرنے یا عزت سے مرنے کا فیصلہ کرنے کی بجائے ذلت سے جی کررسوائی سے مرنے کو ترجیح دی۔ غرنا طہ کا جری سیدسالا رموی بن ابی الغسان بید ذلت سے جی کررسوائی سے مرنے کو ترجیح دی۔ غرنا طہ کا جری سیدسالا رموی بن ابی الغسان بید ذلت سے بڑا مادہ نہ تھا۔ شہر کی چابیاں سیرد کئے جانے سے ایک رات پہلے وہ اسلحہ بہن کر قلعہ سے نگلا اور تن تنہاد تمن کا اشکر چیرتے ہوئے دریائے شنیل کی طرف نگل گیا۔ دنیا غرنا طہ کے اس آ خری شہید کو آئ تک سلام کرتی اور جاں بخشی کی درخواست کرنے والوں پر خواس تو تک نظرین بھیجتی ہے۔

اگے دن ابوعبداللہ ظہری نماز کے بعدا ہے 50 ساتھیوں کے ہمراہ الحمراء کے باب الحجہ ورسے نکل کراس مسجد کے پاس گیا جو آج سان سباستیان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ معاہدے کی روسے یہاں عیسائی تا جدار اور اس کی افواج ابوعبداللہ کا انتظار کررہی تھیں۔ ابو عبداللہ نے تخیال فرڈ میننڈ کے حوالے کردیں۔ فرڈ میننڈ نے میہ چابیاں اپنی ملکہ کو دیں، ملکہ نے انہیں ولی عہد کی طرف بھینک دیا، ولی عہد نے انہیں سپہ سالار ماؤنٹ ٹیوڈ لا کے ہر دکیا اور پھراندلس کے سب سے بڑے پادری کو تکم ہوا کہ وہ سب سے پہلے شہر میں واخل ہواور قلع الحراء کے سب سے بڑے برخ پر آٹھ سوچھ برس سے سر بلندا سلامی جھنڈ ہے اور نشان کو گرا کر صلیب نصب کرے۔ غرنا طہ کے ہر گھر سے آتی ہوئی آ ہوں اور سسکیوں کی کوگرا کر صلیب نصب کرے۔ غرنا طہ کے ہر گھر سے آتی ہوئی آ ہوں اور سسکیوں کی

آ وازیں دلوں کو چھیدر ہی تھیں۔ پا دری الحمراء کی روشوں پر بڑھتا گیا اور برج الحراستہ نامی ٹاور پر جا پہنچا۔ جو نہی صلیب بلند ہوئی نیچے میدان میں منتظر فرڈ بینٹر اوراس کی افواج زمین پر گر گئے اور مقدس مریم کی شان میں نغے گانے گئے۔ غرناطہ کے گھروں کے دروازے بند سخے۔ ان کے مکین گریدو آہ وزاری سے نڈ ہال تھے اور شہر پرالیمی وحشت اور المناک اداسی چھائی ہوئی تھی جس کا تصور آج بھی دلوں کو بگھلائے ویتا ہے بشرطیکہ ان میں ایمان ہو۔

### مورکی آخری آه

ابوعبداللہ آخری کارنامہ انجام دے کرکوہ البشارات (ALPUXARRAS) اندلس کا حسین ترین پہاڑی سلسلہ) کی طرف رخصت ہوگیا۔ اسنے بیں چاندی کی صلیب قصر الحمراء کے برج پر بلندہوکر آفتاب کی شعاعوں بیں چیکنے گئی اورعیسائی بادشاہ فاتحانہ قصر الحمراء بیں داخل ہوا۔ عیسائیوں کی خوثی و مسرت اور مسلمانوں کے غم ورخ کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ایک عاقبت نااندیش ناابل شخص نے صدیوں قدیم عظیم ورشہ کو جال بخشی کی امیداور عیسایوں کے وعدے پراعتماد کر کے لڑے بغیران لوگوں کے حوالے کردیا تھا جن کے وعدوں عیسایوں کے وعدے پراغتماد کر کے لڑے بہو چکا تھا۔ 'إن اللہ لا یبطلم المنساس شیسنا ولکن کی سیائی کا خوداس کو بھی بارہا تجربہ و چکا تھا۔ 'إن اللہ لا یبطلم المنساس شیسنا ولکن عبداللہ نے بے اختیار مڑکر اس عظیم ورث کی طرف دیکھا جو اس نے اپنی نالائقیوں سے عبداللہ نے جا اختیار مڑکر اس عظیم ورث کی طرف دیکھا جو اس نے اپنی نالائقیوں سے دشمن کے حوالے کیا تھا تو بے ساختہ اس کی آئکھوں بیں آنسو آگئے۔ اس کی ماں نے جب اس کی آئکھوں بیں آنسو دیکھے تو غصے اور نفر سے کہا: ''جس چیز کی تم مردوں کی طرح تفوظت نہیں کر سکے اس کی آئکھوں بیں آنسو دیکھے تو غصے اور نفر سے کہا: ''جس چیز کی تم مردوں کی طرح تفاظت نہیں کر سکے اس کی آئکھوں بیں آنسو دیکھے تو غصے اور نفر سے کہا: ''جس چیز کی تم مردوں کی طرح تو خواط تنہیں کر سکے اس کی آئلوں کی طرح آنسو بہانے کا کیا فائدہ ؟''اس

مقام کو جہاں ابوعبد اللہ کی سرد آ ونکلی تھی ہے جارگی اور شکست کی علامت کے طور پر''مور کی آ خری آ ہ'' کے نام سے پکارا جا تا ہے۔ (لفظ مور عمومی معنی میں اسپین کے بھی مسلمانوں کے لیے بولا جا تا ہے مگر سیجے نہیں ہی معنیٰ میں مور شالی افریقہ سے آ ئے ہوئے بر بر قبائل کے مسلمانوں کو کہا جا تا ہے اور عربوں کو ساراسین لا(SARACENS) شرقیین کی بگڑی ہوئی شکل) کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے موئی بن نصیر ساراسین تھے اور طارق بن زیاد مور۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب)

علامه مقریزی نے اندلس پرانی شہرہُ آ فاق تاریخ میں لکھا ہے:''جس وقت میں فاس (مرائش كامشهور تاريخي شهر) ميں اپني تاريخ لکھ رہاتھا (يد 1534ء كى بات ہے) ابوعبداللہ کے پسماندگان کی گزراوقات خیرات پڑھی۔'' بیدوہ انجام تھا جو ہز دل اوراقتدار یرست سازشی حکمرانوں کا ہوتا ہے۔اس کم بخت شخص نے اپنے والد کے خلاف بغاوت کی ، چیا کی پیٹے میں خنج گھونیا، آخر میں جن عیسائیوں نے اس سے کام نکل جانے کے بعدا سے دھوکا دیا تھا،غرناطہ کے بہادرعوام کے جنگ پراصرار کے باوجودانہی عیسائیوں کواس نے غرناطہ حوالے کیا اور تختِ غرناطہ ہے اس وقت تک جمٹار ہاجب تک وہ مسلمانوں کے ہاتھ ے نکل نہ گیا۔ بدا گراس تاریخی موقع کوضائع نہ کرتا جواس کے بہادر باپ سلطان ابوالحن نے فرڈ بینٹر کوشکست دے کر حاصل کیا تھا تو آج اندلس کی فضائیں اُذان کی آ واز کو نہ ترسیں، وہاں ایسے مسلمانوں کی خلافت ہوتی جوعلم وہُنر میں یکتااور پورپ کے معلّم و قائد تھے۔ بیلوگ امریکا کوکولمبس سے پہلے دریافت کر چکے تھے لیکن ان کے شکست کھا جانے کے بعد ملکہ از ابیلانے کو کمبس کے ذریعے امریکا دریافت کرنے کا ڈھنڈوراای سال پیٹاجو سقوطِغرناطہ کا سال ہے۔مغربی مؤرخین اور جغرافیہ دانوں نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ امریکا کولمبس نے (اور ہندوستان واسکوڈی گامانے) دریافت کیا تھا مگروہ اس بات کی

کوئی تو جیہ نہیں کریاتے کہ کولمبس اپنے ساتھ پہلے ہی سفر میں عرب جہاز ران ( کپتان ) اورملاً حول کے علاوہ عرب ترجمان کیوں لے کر گیا تھا؟ نیزیہ کہ کولمبس جب امریکا پہنچا تو وہاں عربی سکوں میں لین دین کیوں ہوتا تھا اور عربی بولنے والے لوگ وہاں کیوں یائے جاتے تھے؟ پیسب اس بات کی دلیل ہے کہ اسے بھی علم تھا کہ عرب اس سے پہلے وہاں پہنچ کرسکونت اختیار کر چکے ہیں۔ درحقیقت ملکہ از ابیلا کے دیے ہوئے بیپیوں سے امریکا دریافت کرنے کی مہم ایساافسانہ ہے جو پورپ والول کے تعصب اور دوسروں کے کارناموں کواینے نام کرنے کی کم ظرفی پر دلالت کرتی ہے۔محد بن عبداللہ بن ادریس جوعلوی النسب ہونے کی وجہ سے شریف ادر کی کے نام ہے مشہور ہے اور جو جارمتنداور مشہور تن مسلمان جغرافیہ دانوں میں ہے ایک ہے،اس کی کتاب''نز ہت المشتاق فی اختر اق الآ فاق'' (پیملم جغرافیہ میں قرونِ وسطی کی جامع ترین تالیف شار ہوتی ہے) کولمبس کے امریکا پہنچنے ہے يهليلهمي جا چکي تھي۔ ادريسي کي وفات 1266ء ميں ہوئي جبکہ امريکا کي دريافت کاغوغا 1492ء میں مجا۔اس میں اس نے جن آٹھ چیازاد بھائیوں کی خطرناک بحری مہم کا حوال لکھا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اپین کے باہمت مسلمان بحرِ ظلمات کے یار کی دنیا کارازمعلوم کرنے کے لیے ملی طور پر کوشاں رہتے تھے۔ان کی ایک جماعت اس سمندر کے یاں ایسے مقام پر پہنچ گئی تھی جہاں اشقر (سرخ رنگ کے لوگ) رہتے تھے۔ کولمبس چونکہ امریکا کو ہندوستان سمجھتا تھااس لیےاس نے انہیں سرخ ہندوستانی (الہنو دالاحمر) کا نام دیا۔ وہی سرخ ہندوستانی ہیں جو بعد میں ریڈانڈین کے نام سے مشہور ہوئے۔واقعہ بیہ ہے کہ البین کے مسلمانوں نے امریکا کو صرف بحر اوقیانوس کے رائے سے ہی نہیں بلکہ الاسکا کی جانب ہے بھی دریافت کرلیا تھا۔ یہ وسطی ایشیا کے مسلمان تھے جوروس کی آخری حدود میں واقع''بیرنگ''نامی تنگ سمندری درہ پار کر کے براعظم امریکا میں داخل ہو گئے تھے کیکن ان کی بیرآ مدچونکہ تاجرانہ یا سیاحانہ تھی ، فاتحانہ نہ تھی اس لیے بیر کارنامہ چھپارہ گیا اورا پین کو مسلمانوں سے چھیننے والوں نے اے اپنے نام لگوالیا۔

اگراندلس کےمسلمان اس تاریخی موقعے کوضائع نہ کرتے تو ظاہری اسباب و ام کا نات کی حد تک براعظم شالی وجنو بی امریکا جہاں آج ایک ملک اللہ کے نام لیواؤں کا نہیں ہسلمانوں کے پاس ہوتے اور سلمان آج اس ذلت اور پسماندگی کاشکار نہ ہوتے جو خود کوعقل گل سمجھنے والے اس حکمران کی بدتد ہیری کی وجہ ہے ان پر مسلط ہے۔ آج کرہُ ارض کا ایک بڑا حصہ جے ہسیانوی مسلمان جہاز رانوں اور نقشے دانوں کی مدد سے دریا فت کیا گیا،عیسائیت کا گڑھ ہے اور ظاہری اسباب کی روے ممکن نہیں لگتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کے دورہے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوگا۔صدیوں کی پیسز امسلمانوں کواپنے حکمرانوں کےان غلط فیصلوں کے سبب بھکتنی پڑی ہے جوانہوں نے تاریخی کمحات میں فرض کی پکار پر لبیک کہنے کی بجائے مفاد پرتی کے تحت کئے اور پوری ملت کونا قابل تلافی نقصانِ عظیم ہے دو حیار کیا۔ان کی نظر تنگ اور حوصلے سکڑ گئے تھے تو قدرت نے ان کے سامنے زمین بھی تنگ کردی۔ تاریخ کے مطالعے کااصل مقصد قوموں کے عروج وزوال کے حقیقی اسباب کامطالعداوراس ہے سبق وعبرت حاصل کرنا ہے۔قرآن کریم میں بیان کردہ واقعات اورانسانوں کے اردگرد تھلے تاریخی حقائق انہیں یکار یکارکراس کا ئنات کے تکوینی نظام ہے آگاہ کرتے ہیں .......گرعقل والوں کےعلاوہ کوئی نہیں جوان پر کان دھرے۔ اندلس ہے مسلمانوں کی پسیائی انسانی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے اور اس کا ہرپہلوا ہے اندر عبرت کا جہاں لیے ہوئے ہے۔اندلس کے عظیم اسلامی آثار جوخودغرضی اور خانہ جنگی کے سبب مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتے رہے، زبانِ حال سے آج کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں:اےلوگو! ہمیں عبرت کی نظرے دیکھواور ہماری بربادی ہے سبق سیکھو کہ جوقوم

ایمان وعملِ صالح ،ظم وضبط اور محنت و دیانت اور جذبہ جہاد سے مالا مال ہوتی ہے وہ زمانے کو مسخر کرلیتی ہے اور جوان سے محروم ہوجاتی ہے زمانے کے ہاتھوں فنا ہوجاتی ہے ، وقت انہیں صفح ہستی سے اس طرح مٹادیتا ہے جیسے بھی ان کا وجود ہی نہ تھا۔

د وسرابا ب

دوزخ وہمن کشیرہ

# اصل روشلم سے پہلے

(امریکا میں یہودی تسلط کا پس منظر اور اسباب)

امریکا کی سیاست، معیشت اور معاشرت پر یہودیوں کا غلبہ تاری کے طالب علم کے سامنے اہم سوال ہے۔ آج سے تقریباً 515 سال پہلے تک جب براعظم امریکا دریافت نہ ہوا تھا اور معلوم دنیا تین براعظموں تک محدود تھی تو یہودی ایک براعظم (ایشیا) سے نکا لے جانے کے بعد دوسر سے (یورپ) میں رُل رہے تھے۔ بیا جا تک کیے اس نو دریافت شدہ براعظم میں پہنچ گئے اور پھر وہاں کی اقلیت ہونے کے باوجود اکثریت کو استعال کرنے والی اہم ترین طاقت کیے بن گئے؟ اس سوال کی گھیاں سلجھانے سے بہت سے راز آشکارا ہوتے ہیں اور بہت می چیزیں کھل کرسامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آتی ہور کی دور کی در کھی میں میں کے دین کی کے دور کے دور کی کے دین کے دور کی کے دور کی کے دور کے دور کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کے دور ک

یہودا پنی بداعمالیوں کے سبب جب بروشلم (موجودہ القدس) سے دوسری مرتبہ جلاوطن ہوکر دربدر کیے گئے تو ان کے مختلف قبائل نے جہاں سینگ سایا بکھر گئے (دیکھیے

منسلکہ نقشہ ) سارے جہاں میں ان کو کہیں اماں نہ ملتی تھی۔ تنگ دل اور متعصب عیسائی اپنی روایتی تنگدلی اور یہود کے کرتوت کی بنایران سے سخت دشمنی رکھتے تھے البتہ مسلمان اپنی روایتی وسعت ظرفی اور اہل کتاب ہے یک گونة تعلق کی بنایران کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔افریقہ کی شالی پٹی کو فتح کرتے کرتے جب مسلمان اس کے آخری کنارے موجودہ مراکش جےعربالمغر بالاقصیٰ (زمین کی آخری مغربی حد) کہتے ہیں تک جا پہنچ تو ہیدوہ جَلَهُ تَهِي جِهالِ اس وقت كي معلوم دنيا كي حدودختم ہوتی تھيں ۔سکندر ذوالقرنين (يوناني بادشاہ) اپنے پہلے سفر میں جومغرب کی جانب تھا، یہبیں پہنچ کر آگے نہ جاسکا اور سورج کو بحراوقیانوس میں ڈویتے و بکھتارہ گیا تھا۔ پیمغرب کی جانب خشکی کا آخری کنارہ تھا۔اس کے بعد بحراوقیانوس شروع ہوجا تا تھا جے'' بحرظلمات'' کہتے ہیں یعنی اندھیروں بھراسمندر۔ اس وفت تک کوئی نہ جانتا تھا کہ اس سمندر کے پارکیا ہے۔اس حوالے سے طرح طرح کی کہانیاں مشہورتھیں ۔ سمندری سفر کے ایسے ذرائع ایجاد نہ ہوئے تھے کہ کوئی جہاز ران اتنا طویل سفرجس کی کوئی حدمتعین نے تھی ، طے کر کے زندہ سلامت واپس آ جائے ۔مشہورمسلمان سیہ سالا رفاتے افریقہ عقبہ بن نافع نے فتح افریقہ کامشن مکمل کرنے کے بعدا پنا گھوڑ ایہیں پر سمندر میں ڈال کرتاریخی جملے کیجے تھے۔اس کے بعدآنے والے فاتحین نے اپناڑخ واکیں طرف تبدیل کیااور درہ جبرالٹرعبور کر کے پورے میں داخل ہو گئے۔ ( نقشے پرایک نظر دوبارہ ڈالیے) ہیانیہ میں مسلمانوں کے شاندار دور کا آغاز ہوا۔ اس آغاز کے ساتھ ہی یہود کو پرسکون پناہ گاہ میسر آگئی لیکن ہسیانیہ میں مسلمانوں کے زوال کے ساتھ ہی وہ پھر بے آسرا وبے سہارا ہو گئے۔قرآن کریم کے مطابق تکوینی طور پر بیہ بات لکھ دی گئی ہے کہ وقٹاً فو قٹاً یہود برعذاب ہوتارہے گا اور بیکسی کےسہارے ہی جی سکیل گے۔اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا عامیں گے تو کھڑا ہونے سے پہلے ہی ان کے گھٹے پیٹ سے جالگیں گے۔ ہمیانیہ کی

مسلمان حکومتیں یہودیوں سے فراخدلانہ سلوک کرتی تھیں اور بیر بڑے بڑے عہدوں پر فائز تتے۔انہوں نے دیکھ لیاتھا کہ اب مسلم حکومت کے دن باہمی اختلاف اور منافرت کی بنایر گنے جاچکے ہیں اور متعصب عیسائیوں کے برسرا فتدار آنے کے بعدان کوعیسائی بنتا ہوگایا ا ہین چھوڑ نا ہوگا۔مسلمانوں سے زیادہ یہودیت پر بیکڑ اوقت تھا۔انہیں کچھ بمجھ نہ آتی تھی که کہاں جا نمیں اور اپنی عیارانہ فطرت اور نافر مان سرشت کی بقیہ سز ا کہاں کا ٹیس کہا تنے میں ایک یہودی انسل اطالوی جہاز ران کولمبس کی شکل میں انہیں اُمید کی کرن نظر آئی۔ کرسٹوفر کولمبس 1451ء میں اٹلی میں اون اور ریشم کے کاریگر ڈومینیکو کولمبس کے ہاں پیدا ہوااور جلد ہی لکھنا پڑھنا سکھ گیا۔ کم عمری میں ہی اپنے باپ کے کاروبار میں شریک ہو گیالیکن اس کی دلچیسی ہمیشہ بحری جغرافیے ہے رہی۔نوعمری میں ہی کولمبس نے بحری نقشے بنانے اور بمجھنے شروع کردیے تھے۔14 سال کی عمر میں وہ بحری جہاز پرملاح کی حیثیت ہے ملازم ہوگیا اور 21 سال کی عمر میں اس کا شار بحری مہم جوؤں میں ہونے لگا۔ 1477ء میں کولمبس متنقلاً پرتگال میں آبسا چونکہ پندر ہویں صدی میں پرتگال کے ساحلوں ہے بحری مہم جوئی اٹلی کی نسبت زیادہ منفعت بھری تھی۔ 1478 ء میں لزبن میں کولمبس کی شادی پورٹر سانٹو کے گورنر بارٹولومو کی بیٹی فلیمیا مونیز سے انجام یائی۔اسی دوران کولمبس کے ذہن میں ایسی بحری مہم جوئی کا خیال سنجیدگی ہے اُ بھرنے لگا کہ جس کا نتیجہ مالی منفعت، جیران کن نتائج اور نامعلوم زمینوں کی دریافت ہے ہو۔ گورنر بارٹولومو جوخود بھی بحری مہم جوئی ہے وابسته رہا تھا اور سمندری جغرافیے پر جیران کن حد تک سائنسی معلومات رکھتا تھا، کولمبس کا بہترین رہنما ثابت ہوا۔ بارٹولومو کی وفات براس کے تمام کاغذات اور کتابیں کولمبس کے تصرف میں آگئیں جن میں تفصیلی سمندری نقشے ، حیارٹ ،سمندر میں مختلف علاقوں کے موتمی حالات، یانی کا دباؤ،لہروں کا اُٹھان،امکانی مصائب، بحری مہم جوؤں کےانٹرویوز، بحری

جہازوں کی موزونیت اور ای طرح کی بیش بہا معلومات نے کولمبس کے مغرب کی طرف سے مشرق میں پہنچنے کے نظرید کو پختہ کردیا۔ کولمبس اپنے تجربے ،معلومات اور تحقیق سے اس نظرید میں پختہ ہو چکا تھا کہ انتہائی مشرق میں مغرب کی طرف سے سمندری راستے سے پہنچا جاسکتا ہے۔

عالبًا کولمبس نے اپنا اس نظریے کی بنیاد مارکو پولو کاس نظریے پر کھی جس میں مارکو پولو نے قبلائی خان کے عہد میں چین کامحل وقوع جزائر کنیری کے متوازی قرار دیا تھا۔ سوکولمبس کے خیال میں بیمین ممکن تھا کہ اگروہ جزائر کنیری سے بحری مہم کا آغاز کر ہے قو وہ مغرب کی سمت سے سمندر میں سفر کرتے ہوئے بالآخر مشرق میں پہنچ سکتا ہے۔اس کے معلوہ پندر ہویں صدی میں زمین کا گول ہونے کی بجائے بینوی مانا جانا اور تمام سمندروں کا آپس میں جڑے ہونے کا تصور بھی کولمبس کو اپنے نظریے پر ثابت قدمی سے جے رہنے پر مائل رکھتا تھا۔

پندرہویں صدی کے مہم جوؤں کی مجبوری کے مین مطابق کولمبس کوبھی ایک ایسے مقدراعلیٰ سر پرست کی ضرورت تھی کہ جواس کی دریافت کردہ دنیا کو قانونی، سیاسی، مالی وفوجی تحفظ فراہم کر سکے تاکہ وہاں پر آباد کاری کے حقوق محفوظ رکھے جاسکیں اور نئ دریافت کردہ کالونی قانونی ملکیت سے محفوظ ہوجائے۔ کردہ کالونی قانونی ملکیت کے حصار میں آگر کسی اور کے دعویٰ ملکیت سے محفوظ ہوجائے۔ سر پرسی کی اس ضرورت کے مدنظر کولمبس نے 1481ء میں پرتگال کے بادشاہ جان دوئم کے اپنی بچری مہمات کی کفالت اور سر پرسی کرنے کی درخواست کی جو پرتگال کی جغرافیائی کونسل نے مستر دکر دی۔ اس طرح 1482ء میں برطانیہ اور 1484ء میں فرانس کے بادشاہ کونسل نے مستر دکر دی۔ اس طرح 1482ء میں برطانیہ اور 1484ء میں فرانس کے بادشاہ نے بھی کولمبس کی درخواست کوشرف قبولیت سے محروم رکھا۔ 1485ء میں کولمبس اسپین کے شاہی در بارسے مدد حاصل کرنے کی غرض سے اسپین آیا اور قرطبہ میں مقیم ہوگیا۔ وہ قرطبہ، شاہی در بارسے مدد حاصل کرنے کی غرض سے اسپین آیا اور قرطبہ میں مقیم ہوگیا۔ وہ قرطبہ،

غرناطداور سرقسطہ میں امرااور حکام کواپی مہم جوئی کے منصوبے کے حق میں استوار کرتا رہا لیکن مسلمان امرانے اس کی ایک ندسی ۔ اس کا خمیازہ مسلمان آج تک بھگت رہے ہیں۔ ہسپانیہ کے آخری مسلم حکمران سقوط ہسپانیہ کے بئی نہیں ، امریکا کی دریافت اور وہاں اسلام کی حکمرانی سے محرومی کے بھی مجرم ہیں۔ اس دوران مسلمانوں اور عیسائیوں کے دوران جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی اور ہسپانیہ کے مستقبل کے فیصلے پر یہ بات موقوف جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی اور ہسپانیہ کے مستقبل کے فیصلے پر یہ بات موقوف میں کہ نے دریافت ہونے والے براعظم کا حکمران کون ہوگا؟ مسلمان جو کہ تین براعظموں میں پھیل کے ہیں یا عیسائی جوان سے یورپ چھنے میں کا میاب ہوتے ہیں۔

قرعہُ اعمال عیسائیوں کے نام نکلا اور 6 جنوری 1492 و ملکہ از ایلا این لا وُلشکر کے ساتھ باب العدل سے قصر الحمر امیں فاتحانہ داخل ہوئی اور بھن فتح کی تقریبات کا آغاز ہوا۔ اس دور ان کرسٹوفر کولمبس غمز دہ اور بے زار الگ تھلگ بیٹھار ہا۔ ابھی جشن فتح جاری ہی تھا کہ وہ وہاں سے چل دیا۔ کولمبس کی اس دل زدگی کی وجہ بیٹھی کہ ایک روز قبل ہی ملکہ وبادشاہ کی طرف سے نامز دکر دہ جغرافیائی کوسل جے کولمبس کی بحری مہم کا منصوبہ جانچنے کی وبادشاہ کی طرف سے نامز دکر دہ جغرافیائی کوسل جے کولمبس کی بحری مہم کا منصوبہ جانچنے کی ذمہ داری سونی گئی تھی۔ اس کوسل نے نئی دنیا کی دریافت کے لیے کولمبس کی بحری مہم کا منصوبہ جانس ورساتوار منصوبہ اس کی ناقص معلومات پر استوار منصوبہ مستر دکر دیا تھا۔ کوسل کا کہنا تھا کہ کولمبس کا منصوبہ اس کی ناقص معلومات پر استوار ہے اور اس میں سرمایہ کاری خسارے کا سودا ہوگا۔

کولمبس جوایک طویل عرصے ہے شنوائی کی اُمید پرغرناطہ، المیر ا، مالغا اور قرطبہ میں مقیم رہا تھا، مسلمانوں کے بعد عیسائی کونسل کے کیساں فیصلے ہے دل برداشتہ ہوا اور پرتگال واپسی کے ارادے ہے غرناطہ ہے چل پڑا۔ اس موقع پر ہسپانیہ کی یہودی اشرافیہ آگے آئی۔ وہ اس موقع کو گنوانا نہ جا ہتی تھی۔ لہذا ہسپانیہ کے مالدار یہودی کولمبس کی حمایت پر کمر بستہ ہوگئے۔ یہودیوں کوئی دنیا گی دریافت میں وہ ملک نظر آنا شروع ہوگیا تھا کہ وہ

جہاں اسپین میں ہزیمت کے بعد پھرسراُ ٹھا سکتے تھے۔

6 جنوری 1492 ء کوجب کولمبس قصر الحمرائے جشن فتح کوادھورا چھوڑ کروہاں ہے پرتگال کے لیے روانہ ہوا تو ملکہ از ابیلا کے منہ چڑھے ایک یہودی مصاحب لوکیس سناجل نے ملکہ سے فوراً ملا قات کر کے اسے اس بات پرراضی کرلیا کہ وہ ایک بار پھر کولمبس سے مل کرنئ دنیا کی دریافت کے بارے میں اس کی مہم جوئی کے منصوبے پر ہمدردانہ فور کرے۔ شاہی دربار میں میں جب کولمبس کی مہم پر خطیر اخراجات کی فراہمی کا معاملہ زیر بحث آیا تو لوکیس سناجل نے کولمبس کے منصوبے میں ذاتی سرمایہ کاری کے حد میں خطیر رقم کی پیش کش کرتے ہوئے اپنے یہودی رفقا کو بھی کولمبس کی بحری مہم میں سرمایہ کاری پرراغب کرلیا۔ خفیہ طور پریہ طے کیا جاچکا تھا کہ اگر ملکہ و بادشاہ کولمبس کی بحری مہم میں سرمایہ کاری وسر پرسی خفیہ طور پریہ طے کیا جاچکا تھا کہ اگر ملکہ و بادشاہ کولمبس کی بحری مہم میں سرمایہ کاری وسر پرسی سنا جل اور اس کے یہودی رفقا بہر حال کولمبس کے منصوب کوذاتی سرمایہ کاری سے کامیاب بنا کئیں گے۔

کاش! ہیانیہ سے بہپا ہونے والے مسلمان اس مہم میں سرمایہ کاری کر لیتے لیکن ۔۔۔۔اس کیکن کے بعد بہت می حسرتیں تشنہ رہ جاتی ہیں۔ نجانے ہمارے ول کے واغ کسی دھلیں گے؟؟!

کسی پراسرراورخفیہ ترغیب کی بدولت کولمبس کے حامیوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔
لگتا تھا کہ کوئی نادیدہ قوت ہراس بااثر یہودی کو جو ملکہ وبادشاہ کی رائے پراٹر انداز ہوسکتا تھا۔ کولمبس کے حق میں استوار کررہی تھی۔ محققین اور موزمین نے اس سوال کا جواب ڈھونڈ نے میں خاصی جا نکاری کی ہے کہ آخر ہسپانیہ کے یہودی اشراف کولمبس کی مہم میں سرمایہ کاری کا خطرہ کیوں مول لینا جا ہے تھے؟ جبکہ یہ یہودی نکتہ نظر اور یہودی کاروبار اصول کے سراسرمنافی ہے کہ آیے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کی جائے جس میں ناکامی

کی شرح اس کی کامیابی ہے کہیں زیادہ ہو۔ بات یہ ہے کہ اندلس کے کے یہودی اشراف کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ وہ کولمبس کے منصوبے سے صرف نظر کر سکتے۔ اندلس کے یہودی امرانے یہ نوشتہ دار پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی کہ سقوط غرنا طد کے ساتھ ہی ان کے اٹائے ، مال متاع ، اراضی ، جاہ وحشم ، محلات اور امارت سب پچھڈ وب جائے گاسوجس کا مال چھن جانا یقینی تھا اے کولمبس کی کامیا بی گی مہم ترین اُمید پر بھی لگا دینے میں خسارہ بہر حال نہیں تھا۔

کولیس نے اپ یہودی محسنوں کے اصانات یا در کھے۔ نی دنیا کی دریافت کی کامیا بی پر پہلا خط کولیس نے لوئیس سفاجل کوہی لکھا جس نے ملکہ وبادشاہ کواس کامیا بی کی اطلاع دی۔ بہرحال کولیس کے پیچھے پیچھے امریکا کی شکل میں یہود یوں کوجائے پناہ ہی میسر نہیں آئی بلکہ وہ اسے بروشلم کے حصول کی پہلی منزل بھی جیھتے تھے۔ یہودی زعما کی نظر میں یورپ سے بھاگ کر امریکا میں جانا مصر کے (فرعونی مظالم سے نجات پاکر ملک کنعان (فلسطین)) میں بس جانے کی طرح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ آباد کار امریکا کی مختلف آباد یوں کا نام اپ آبائی علاقے کے نام پر رکھتے تھے جبکہ یہود نے امریکا میں اپنی آباد کوری کے ایک مقام کانام دیکھی گئی کٹ 'رکھا جس کا مفہوم ہے' کنعان جدید' موجودہ آباد کاری کی کہنا ہو جودہ اس کے بڑے روحانیوں میں اس کا بانی مبانی جارج واشکش نہ صرف یہ کہ ایک کڑ فری ملیس تھا بلکہ اس کے بڑے روحانیوں میں اس کا شار ہوتا تھا۔ مشہور بنیاد پرست امریکا کو نیا پروشلم قرار اس کے بڑے روحانیوں میں اس کا شار ہوتا تھا۔ مشہور بنیاد پرست امریکا کو نیا پروشلم قرار اس کے بڑے وورد میں آباد ہو کرانتہائی عبر تناک حالت میں مرے ، امریکا کو نیا پروشلم قرار دیتے تھے جو صرف اس لیے وجود میں آبا ہے کہ اصل پروشلم آباد ہوجائے۔

ریاست ہائے متحدہ امریکا قیام اسرائیل اور باضابطہ قیام حکومتِ دجال ہے بل کی ایک عبوری حکومت ہے۔ چونکہ امریکا عیسائی ریاست نہیں بلکہ ایک یہودی ریاست ہے اس کے امریکا کاسب سے بڑا اسرکاری تہوار کرس نہیں بلکہ الس Thanksgiving" ہے۔ جو دراصل Jewish Festival of Harvest of Succoth کا دوسرا نام ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکا کی سرکاری مہر اور نشان The Great Seal of the ریاست ہائے متحدہ امریکا کی سرکاری مہر اور نشان Luited States مشہور فری میسن مہر اور نشان ہے۔ چونکہ امریکا محف ایک سیاسی وجود کا نام نہیں بلکہ یہودی روحانی سفر کی ایک منزل ہاس کیے اس کا تقدّس پوری طرح اور ہرجگہ ملحوظ رکھا گیا ہے۔ مہودی روحانین کی اس مقدس آبادی کا کھوظ رکھا گیا ہے۔ یہودی سلمانی سے باہر دنیا میس کی جگہہو سکتی ہے۔ یہودی کو کہتے ہیں جو بیکل سلیمانی سے باہر دنیا میں کی جگہہو سکتی ہے۔ یہودی طرح اور ہرکا کے روحانیین کی تاریخ میں محمل میں کہتے ہیں۔ افوائ امریکا کے صدر دفتر اور ہیریم کمانڈ ہیڈوارٹرز کو Pentagon کہتے ہیں۔ یہ دراصل فری میسوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہریا ڈھال کا نام ہے۔ سام وصورت سلیمان علیہ السلام کی مہریا ڈھال کا نام ہے۔ Pentagon یعنی نے گوشہ دراصل اس کا اظہار ہے۔

کاش! عرب لیگ کے ارکان مسلم حکمرانوں کوکوئی صاحب دل تاریخ کے اس اوجھل پہلو ہے آگاہ کر دیت کم از کم ارض مقدس کے مسئلے کوعر بوں کا مسئلہ قرار دینے کی بجائے مسلم اُمہ کا مسئلہ بھے کر درست زاویے ہے دیکھنا شروع کر دیں۔

## کہیلا کی کہانی

#### نے بروشلم کی طرف:

امر یکامیس یہودیوں کی تاریخ کا آغاز کرسٹوفرکولمبس سے ہوتا ہے۔ یہودیوں نے سقوطِ غرناطہ سے پہلے ہی خطرے کی بوسونگھ لی تھی اور انہیں احساس ہوگیا تھا کہ مسلمانوں کا سایہ بٹنے کے بعد عیسائی ان کی بوٹیاں کچر کچر کر کے نوچیں گے۔ مشہورامر کی صنعت کاراور مصنف ہنری فورڈ نے اپنی کتاب "The InterNational Jew" میں لکھا ہے: ''کولمبس کے ارادوں کی بھنک پاکر یہودیوں نے اس سے میل جول خوب بڑھالیا تھا اور ''کولمبس کے ارادوں کی بھنک پاکر یہودیوں نے اس سے میل جول خوب بڑھالیا تھا اور اس کے ساتھ جانے والے ہمراہیوں میں ایک گروہ یہودیوں کا بھی تھا۔'' اندلس کے مشہور یہودی عالم اور شاعر یہودا حلیوی (Judah Halevi) نے بدنام زمانہ یہودی تاویل و تحریف سے کام لیتے ہوئے ملت یہود کو اجازت دے دی تھی کہ وہ دنیوی مصائب سے بچنے اور اپنا دین بچانے کے لیے اپنا نہ ہب پوشیدہ یا تبدیل کر سے ہیں۔ اس کے بعد ان کے لیے بدترین دشن سے تعلقات قائم کرنا بھی مشکل نہ رہا تھا۔ یہ کسی بھی نہ ہب والوں سے بڑھ کرنہ ہی بن جاتے اور انہیں شیشنے میں اتار لیتے تھے چنا نچہ کولمبس سے جلد ہی ان کا

یارا نہالگ گیا۔انہیں اس وفت ارضِ نجات اگر کوئی دکھائی دیتی تھی تو وہ یہی بحر ظلمات کے یار کی دنیاتھی۔اس کے نا قابلِ عبور سمندر کے اِس طرف کی دنیامیں تو وہ اپنی حرکتوں کے سبب ہر جگہ دھتاکار دیے گئے تھے اور سمٹتے سمٹتے اس کے کنارے آپنچے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں کئی شواہدا ہے ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو اس بحری مہم سے جوسقوطِ غرناطہ کے بعدمسلمانوں کے بحری تجربات سے فائدہ اٹھا کرروانہ ہورہی تھی ،خصوصی دلچیبی تھی۔ پہلاتو یہ کہاس بحری سفر کے اخراجات کے لیے بدنام زمانہ یہودی سودی سرمایہ کام آیا تھا، ملکہ از ابیلا کے جواہر فروخت کرکے اس بحری سفر کے اخراجات بر داشت کرنے کی روایت محض افسانہ ہے۔ دوسرا یہ کہنگ سرز مین کی دریافت کے بعد کولمبس نے جو پہلا خط لکھا وہ ایک سر مابیدداریہودی کے نام تھاجس نے اس سفر کے لیے کئی ہزاریاؤ نڈ فراہم کئے تھے۔ تیسرایه که لوئی دُیورس نامی پهلاخض جوساحل پراتراوه یهودی تھا۔اس نے تمبا کو کااستعال دریافت کیا،اے تمباکو کی عالمی تجارت گا''باپ'' کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ ہے آج دنیا میں تمباکو کا سارا کاروبار یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ پہلے پہل یہودی کیوبا اور برازیل میں آباد ہوئے کیکن جب یہاں ہے اپنی حرکتوں کے سبب جلد وُھتکار دیے گئے تو انہوں نے نیویارک کارخ کیا کیونکہ وہ شالی امریکا کا تجارتی دروازہ تھا۔ نیویارک اس وقت ڈج کالونی تھا۔ یہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی آ مدکو بیندنہیں کیا تاہم یہودی سر مایہ کاطلسم کام آیا اور ڈچ گورنر پیٹراٹائی ویسنٹ نے یہودیوں کواس پابندی کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی کہ وہ سرکاری ملازمت نہیں کریں گے۔اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ وہ جن لوگوں پر ملازمت کی پابندی لگار ہاہے وہ اپنی سازشی فطرت کے بل بوتے پرکل اس شہر کے تمام کاروباراورعہدوں کے مالک ہوجائیں گے۔الغرض اس گروہ نے امریکا کو ارض موعوداور نیویارک کو نیو پروشلم قرار دے کریہودیوں کو یہاں نقل مکانی کی ترغیب دی

اوراس طرح نیویارک دنیا کی یہودی آبادی کا بہت بڑا مرکز بنتا چلا گیا۔انہوں نے اس شہر کی زمین کی ملکیت حاصل کرنا شروع کردی، اس کی تجارت، سیاست اورانتظامیہ کواپنے زیرا ثرلا ناشروع کیا اوراس مقصد کے لیے'' کہیلا''نامی تنظیم وجود میں آئی۔ اچھی امید کا کنارہ:

کہیلا کی کہانی شروع کرنے ہے پہلے مکافات عمل کی ایک تاریخی مثال کا مطالعہ کرتے چلتے ہیں۔کولمبس نے نئی دنیا کی دریافت اپنے نام کھوالی کیکن وہ اس ملک کو براعظم کولمبس یا یونا ئنٹڈ اسٹیٹس آف کولمبس نہ کہلواسکا۔مسلمانوں کی دریافت اپنے نام کرنے کے باوجود وہ اس اعزاز ہےمحروم رہا۔ ہوا یوں کہ مسلم ہسیانیہ کے سقوط کے بعد ہسیانیہ کے حریص حکمرانوں نے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کرنے کے لیے دوٹیمیں بھیجیں۔ایک واسکوڈی گاما کی سربراہی میں تھی۔ بیہم جب جنوبی افریقہ کے آخری زمینی کنارے کے یاس پینچی توا سے سمندر مڑتا ہوا د کھائی دیا۔انہیں امید پیدا ہو چلی کہ بیراستہ مڑ کر ہندوستان کو جائے گا۔ لبذااس كانام .....كي آف كذبوب (عربي ميں واس الوجاء الصالح، اردومين''اچھی اميد کا کناره'' کہد ليجئے ) لکھ دیا گيا۔جنوبی افریقہ کابيہ کناره اس سمت میں خشکی کا آخری سرا ہے اس کے بعد قطب جنوبی تک یانی ہی یانی ہے۔ یہاں بحرِ ہنداور بحرِ اوقیانوس دوسمندرآ کر ملتے ہیں اس وجہ سے تلاظم بریا رہتا ہے۔اس سے قبل ہیانوی جہازراں افریقہ کےمغربی کنارے پرواقع مما لکسینیگال، گنی، گمبیا، سیرالیون وغیرہ تک تو آئے تھے لیکن اس ہے آگے نہ جاسکے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ تھی کہ وہ اس کنارے تک آپنچے تھے۔مشہورے کہ یہاں پہنچ کر جب انہوں نے سمندر بہت زیادہ خراب دیکھا تو واسکوڈی گا ما ہے واپس چلنے پراصرار کیا اور نہ ماننے برقتل کی دھمکی دی۔واسکوڈی گا مابڑا کا ئیاں تھا۔ اس نے بحری راستوں کے نقشے ان کے سامنے پھاڑ دیے اور کہا کہ اب واپسی کا راستہ صرف میرے ذہن میں ہے تم میرے بغیر واپس نہ جاسکو گے حالانکہ بیرائے اس کے ساتھ جانے والے عرب مسلمان بھی جانئے تھے۔الغرض اس نے اس طرح سے دنیا کے اس جنوبی کنارے کو پار کیا اور موزمبیق چینل سے گزرتے ہوئے موزمبیق جا پہنچا۔ وہاں سے راشن،خوراک اور جہازوں کی مرمت کا بندوبست کرکے اس نے بحرِ ہندعبور کیا اور ہندوستان کی بندگارہ کالی کٹ جا اُترا۔ بیہ ہندوستان کی سرزمین پرغیرمکی استعار کا پہلا قدم شا۔اس کے بعدولندین کی پھرفرانسیسی اور آخرمیں انگریز آدھمکے، آگے کی دل فگارداستان سب کومعلوم ہے۔

امریگوے امریکا تک:

کومبس کی بحری مہم کا احوال آپ من چے ہیں چونکہ وہ بھی ہندوستان کی دریافت کی مہم پرروانہ ہوا تھا اس لیے جزائر بہاماس اور سان سلواڈ ورکے پاس پہنچ جانے پروہ اے مغربی ہندوستان کے جزائر (ویسٹ انڈیز) سجھتار ہا، اس کا خیال تھا کہ ان جزائر کے بعد ہندوستان کا براعظم ہے۔ اس کی اس غلط نہی سے ان جزائر کا نام تو جزائر الہند پڑ گیا اور آج تک یہی نام چلاآ تا ہے مگر امریکا اس غلط نہی سے موسوم ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ان جزائر کو تک یہی نام چلاآ تا ہے مگر امریکا اس کے نام سے موسوم ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ان جزائر کو تئر و نیشیا اور فلیائن سے ممتاز کرنے کے لیے جزائر غرب الہند اور انڈو فنیشیا وغیرہ کو جزائر شرق الہند کہتے ہیں۔ کولمبس کے پانچ سال بعد 1497ء میں ایک اطالوی بحری مہم جواور سمندری جغرافیہ دان امریکو واسپوشی سمندر پار پہنچنے کی مہم میں کامیاب ہوگیا۔ بیشی کساری بھی تھا۔ اس نے واپس بینچ کراپئی مہم کے احوال نئی دنیا کے کل وقوع اور بحری نقشہ جات کے ساتھ قلم بند کئے۔ مہم جوئی کی سے بحری داستان یورپ میں کافی مقبول ہوئی۔ جات کے ساتھ قلم بند کئے۔ مہم جوئی کی سے بحری داستان یورپ میں کافی مقبول ہوئی۔ جات کے ساتھ قلم بند کئے۔ مہم جوئی کی سے بحری داستان یورپ میں کافی مقبول ہوئی۔ جات کے ساتھ قلم بند کئے۔ مہم جوئی کی سے بحری داستان یورپ میں کافی مقبول ہوئی۔ جات کے ساتھ قلم بند کئے۔ مہم جوئی کی سے بحری داستان یورپ میں کافی مقبول ہوئی۔ جات کے ساتھ قلم بند کئے۔ مہم جوئی کی سے بحری داستان یورپ میں کافی مقبور برمن جغرافیہ دان پروفیسر مارٹن الڈ سیمولر نے اپنی مشہور برمن جغرافیہ دان پروفیسر مارٹن الڈ سیمولر نے اپنی مشہور برمن حفرافیہ دان کی دیا کے کام سے متعارف

کرواتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ چونکہ امریکس نے بیٹی دنیاوریافت کی ہے اس لیے اس نے دریافت شدہ براعظم کا نام اس کے نام سے منسوب کردینا چاہیے۔ اس نے یورپ اور ایشیا کے نسوانی طرز کے نامول کے مقابلے میں امریکس کے نام پرامریکا تجویز کیا۔ پروفیسر مارٹن کا بینظر بیم مقبول ہوا اور یوں یورپ میں براعظم کو لمبس کی بجائے براعظم امریکا کے نام مارٹن کا بینظر بیم مقبول ہوا اور یوں یورپ میں براعظم کو لمبس کی بجائے براعظم امریکا کے نام سے بینی دنیا مشہور ہوگئی۔ کو لمبس نے مسلمان جہاز را نوں کی محنت پراپنی شہرت کا تنبوتاننا جا ہا تھا مگریہ ناانصافی اے راس نہ آسکی اور وہ مغربی منطقہ حارہ کی دریافت کو اپنی نام سے منسوب کئے جانے کے اعز از سے محروم رہا۔ مکا فاتِ عمل کی اس روداد کے بعد واپس کہیلا کی طرف چلتے ہیں۔

#### ونیاکے بارہ تھے:

''کہیلا'' کے معنی گورنمنٹ کے ہیں۔ یہ یہودیوں کی زیرز مین تنظیم ہے جوجتنی
پوشیدہ ہے اتنی ہی طاقتور بھی ہے۔ نیویارک کی سیاسی اوراقتصادی زندگی میں اس کا ممل
دظل اتنازیادہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں نیویارک کے باشندے غیرمحسوں طریقے ہے اس
کے پروگرام پر چلتے ہیں اور اس کا پروگرام کیا ہوتا ہے؟ یہود، یہودیت اور یہودی
مفادات۔ یہ صرف تنظیم نہیں، خفیہ حکومت ہے۔ ایسی خفیہ حکومت جس کا ہر لفظ قانون ہے
اور ہر ممل یہودنوازی، یہود پروری اور یہود کی سرپرتی کے گردگھومتا ہے۔ یہ تنظیم امریکا
کے سب سے بڑے تجارتی و سیاسی مرکز میں بیٹھ کر امریکی رجحانات اور پالیسیوں پر
اثر انداز ہونے کے ایسے طور طریقے اختیار کرتی ہے کہ ان کا مطالعہ کرنے والا انسان دنگ
رہ جاتا ہے۔ اس نے امریکی طرز معاشرت، امریکی فکر اور امریکی سیاست کو اس قدر اپنا
تالع بنالیا ہے کہ یہ سب چیزیں یہودیت زدہ ہوکررہ گئی ہیں۔ امریکی معاشرے کی کسی چیز

چھوٹے بارہ ٹکڑوں میں اور پورے امریکا کو بارہ حصوں میں تقسیم کررکھا ہے۔ ہر ٹکڑے اور ھے کا سربراہ ایک طاقتوراور بااثریہودی ہے۔ (حضرت مویٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے 12 بڑے یہودیوں کی نگرانی میں 12 قبیلے اور ہر قبیلے کا ایک الگ سر دار بنایا گیا تھا) امریکا برغلبہ یانے کے بعدانہوں نے یوری دنیا کوبھی بارہ بڑے یہودیوں کی تگرانی میں بارہ حصوں میں تقسیم کردیا اور نیویارک کوتمام دنیا کا مرکز مان کراہے یہودی دارالخلافہ قرار دے دیا۔ آج کل کے باخرامریکی بھی نہیں جانتے کہ اگر چہان کے ملک کا دارالحکومت واشنگٹن ڈسٹرکٹ آف کولمبیا (واشنگٹن ڈی سی) ہے لیکن ان کے ملک میں ا کی قوم الیی بھی رہتی ہے جو نیو یارک کواپنا دارالحکومت مانتی ہے اور اس قوم کے دنیا بھر میں تھلے ہوئے افراد نیویارک کو (جوفلسطین میں واقع اصل پروشلم تک رسائی ہے پہلے یہودیوں کے لیے نیورو شلم تھا)اس طرح احترام ہے دیکھتے ہیں جیسے کیتھولک عیسائی روم (وین کن ش) کواورمسلمان مکه معظمه کور ریاست کے اندر ریاست کی اصطلاح مشہور تو بہت ہے لیکن اگر کوئی اس کی عملی مثال دیکھنا جا ہے تو نیویارک کودیکھے کیونکہ بیریاست کے اندرریاست بلکہ عالمی ریاست کا کھلانمونہ ہے۔لفظ کہیلا کے معنیٰ گورنمٹ کے ہیں اور یہود نے خفیہ گورنمنٹ بلکہ سپر گورنمنٹ قائم کر کے اس لفظ کی معنویت کو بوری شدت کے ساتھ ثابت کردیا ہے۔ یہودیوں کی بیخفیہ تنظیم "زیر زمین ندی" Underground) (River کی طرح ہے اور یہودیت پر تحقیق کرنے والے ماہرین اسے یہودیوں کی اعلیٰ ترین شظیم زنجری (Zinjry) کامضبوط ترین عضوقر اردیتے ہیں۔ پیلفظ بین الاقوامی صهبونی یہودیت (Zionist International Jewry) کا مخفف ہے۔ یہ صہونیت کے بڑے د ماغوں برمشتل وہ اعلیٰ ترین باڈی ہے کہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہزاروں یہودی شنظیمیں اس کے ماتحت کام کرتی ہیں۔

#### يهودن عورتول كيشوهر:

یہاں پر قارئین کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوسکتا ہے کہ ذلت کے مارے یہود کو اس فدرعروج کیسے ل گیا کہ وہ پس پر دہ رہ کر سپر یاور کی ڈور کھینچتے اور ڈھیلی چھوڑتے ہیں؟ اس کے جواب کے لیے ہمیں کتاب حقیقت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو ہمارے اور خالق کا گنات کے درمیان را بطے کے دومتند ذرائع میں سے پہلا ذریعہ ہے اور کا گنات کے حقائق کی گرہ کشائی کرتا ہے۔اللہ یاک نے قرآن کریم میں یہود کی ذلت کے جواسیاب بیان فرمائے تھے،لگتا ہےصدیوں تک زمانے بھر کی ٹھوکریں کھانے کے بعدانہوں نے ان کا کسی حد تک تدارک کیا ہے اورافسوں ہے کہ مسلمانوں نے صدیوں تک ان ملعون صفات ہے بچنے کے بعداب ان کومکمل طور پراپنالیا ہے .....لہذاصفحہ کا ئنات پر نتائج برعکس پیدا ہورہے ہیں۔مثلاً ایک سبب پیتھا کہ یہود میں اتفاق نہیں ،مگراب یہودیوں کا حال ہے ہے کہ عملاً سب یہودی ایک اوران کی تمام تنظیمیں متحدہ مقاصد کے حصول کے لیے یکجان ہیں۔ بیہ تو ہوسکتا ہے کہ بعض او قات ان میں اتناتعلق اور تعاون ندر ہے مگر غیریہود سے ان کی نفرت قائم رہتی ہےاور یہی چیز انہیں متحدر کھنے کے لیے کافی ہے۔ پھران کی سرکر دہ تنظیموں اور دانشوروں کے دستور میں ایک بات رہجی شامل ہے کہ وہ یہودی عوام یا یہودی تنظیموں کے باہمی تنازعات کا فیصلہ کروائیں اور انہیں باہم دست وگریباں ہوکر اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں ایک دوسرے کےخلاف خرچ کرنے سے بچائیں۔خدالگتی کہے کیا مسلمانوں میں بھی ایسا کوئی نظم موجود ہے؟ قرآن کریم نے یہود کے بارے میں جوفر مایا تھا:''تم انہیں متحد مجھو گے مگر درحقیقت ان کے دل جدا ہیں۔'' بیآیت آج ہم پرصادق آتی ہے یا یہود یر؟ پھرا گرکوئی معاملہ ایسا ہو جوان تنظیموں کے بس میں نہر ہےتو فریقین متفقہ طور پرکسی ایک بزرگ یہودی شخصیت کو اپنا ٹالٹ تشکیم کر لیتے ہیں جیسے کہ مصر کے صدر انورسادات کی یہودن بیوی جہاں سادات کو یہود کی دوبڑی تنظیموں کے مشہورز مانداختلاف کے وقت متفقہ طور پر ثالث تسلیم کرلیا گیا تھا۔ (یہودی بیویاں رکھنے والے مسلم اور غیر مسلم حکمرانوں مثلاً یا سرعرفات، شاہ حسین، راجیوگا ندھی وغیرہ کی فہرست اور کارنا ہے ایک مستقل مقالے کا موضوع ہیں۔ ہمارے تحقیق کاراس پر دلجمعی سے کام کریں تو دنیا کے سامنے جیرت انگیز انگشافات ہوں گے۔)

وادیٔ طور میں گریپه وزاری:

یہود یوں کے خوار ہونے بلکہ خواری میں ضرب المثل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بزدل اور کم حوصلہ ہے۔ بزدل تو وہ آج بھی ہیں لیکن ان کے حوصلے کود کیسے کہ خدائی سزا کے طور پر مسلط کر دہ اقوام کے ہاتھوں صدیوں تک مار کھانے کے بعد پھر اپنے مقرر کر دہ راستے پر چلنا شروع ہوگئے ہیں۔وہ ذلت کا طویل دور گزارنے کے باوجود ذہنی الجھاؤیا ہے حوصلگی کا شکار نہیں ہوئے۔انہوں نے اپنا مقصد ایسامعین اور ذہن ایسا صاف رکھا ہے کہ ہر افقاد کے بعد جرائم تمند انہ قدم اٹھالیتے ہیں۔اے میری قوم! کیا تجھ سے ایسانہیں ہوسکتا؟ کیا افتاد کے بعد جرائم تمند انہ قدم اٹھالیتے ہیں۔اے میری قوم! کیا تجھ سے ایسانہیں ہوسکتا؟ کیا جم یہود کود کھی کر بھی غیرت نہ پکڑیں گے؟؟؟

ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ اللہ اور اس کے پیمبروں کے گستاخ و ہے ادب تھے اور پھر بھی خود کو اللہ کا بیٹا اور محبوب سمجھتے تھے۔قرآن شریف میں ان پرلگائی گئی مُہر جباریت سے نگنے کا ایک راستہ ' إلا بعبل من اللہ ' نھا، یعنی اللہ تعالیٰ ہے کسی نوع کا تعلق ورشتہ ، (اس آیت میں بہت غور وفکر کے بعد ذبہ ن اس مطلب کی طرف جاتا ہے۔ قبول جزید کی تغییر کودل اس لیے نہیں مانتا کہ بیتو خود بدترین ذلت ہے ، اس کا ذلت سے استثناء کیسے درست ہوگا؟ اہل علم رہنمائی فرما کیں تو انتہائی مشکور ہوں گا) اور ندامت و پشیمانی سے بڑھ کر انسان کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ اور کیا ہوگا؟ آج دیوار براق کے نزدیک اور صحراء سینا میں واقع وادی طور میں یہودیوں کے اجتماعات کے دوران ان کی گریہ وزاری کوکوئی دیکھے تو تعجب ہوتا ہے ، دوسری طرف شپ قدر میں مسلمانوں کی غفلت اور دنیا میں مشغولیت ملاحظہ کر کے سینہ کھٹنے گتا ہے۔

## نظرية دائمي جدليت:

 سے نکل آئیں گے ان کے مبارک ہاتھ پر مسلمان ہوجائیں گے ) کی ہمراہی کے لیے اپنے اعمال کی در تنگی اور معرکہ عظیم کی تیاری سے غافل ہیں۔ان احوال کو دیکھ کرلگتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ کسی اور کو مسلمان بنا کر کھڑا کریں گے جواس کے نیک بندوں کی ہمراہی کا حق ادا کریں اور ہم یونہی منہ تکتے رہ جائیں۔''اور اگرتم (اپنے عہدسے) پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم لا کھڑی کرے گا جو تمہاری طرح نہ ہوں گے۔''

## سقوطِغرناطہ کے بعد

### تاریخ مسحیت کاسیاه باب:

سقوطِ غرناطے کے بعد عیسائی فاتحین نے بدعہدی اور بد معاملگی کے جومظاہرے کے وہ تاریخ عیسائیت کا سیاہ باب ہیں اور عیسائی موزعین کے لیے بیمکن نہیں کہ وہ کی طرح کی تاویل ہے اس داغ کو دھو کیس کہاں مسلمانوں کی اعلیٰ ظرفی اور دریا دلی اور کہاں عیسائیوں کی کم ظرفی اور تگ دلی، دونوں میں کوئی مواز نئہیں کیا جا سکتا ۔ عیسائیت کے کسی اصول اور مقدس مریم (علیہا السلام) ہے نسبت کا کسی درج میں بھی پاس نہیں رکھا گیا۔ تاریخ عالم میں ظلم کے دووا قعے ایسے ہیں جن سے بدتر مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی اور دونوں کا معنی ہیں جن ہے بدتر مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی اور دونوں کا تعلق ہیا نیو کی عدد کے بعد مسلمانوں کی اور امریکا دریافت کرنے کے بعد ریڈانڈین کی نسل شی۔ حس میں خوا تین اور بچوں کا قتل عام، زمینوں سے بو فطی اور ان کی زبان، شافت، عقیدہ اور میر اث کو کلیۂ مثانے کی کوشش کی گئی۔ سب سے بڑا ظلم مسلمانوں کی عبادت گا ہوں کو گر جا سے بدلنے اور مسلمانوں کو جبراً عیسائی بنانے کا تھا۔ عیسائیوں کو پہلے مقصد میں تو کا میا بی

حاصل ہوگئی لہٰذا آج ہسیانیہ کے شہروں میں جو بڑااور مرکزی کلیسا ہوتا ہے وہ کسی ز مانے میں اس شہر کی جامع مسجد تھی اور شہروں ہے باہر پہاڑوں اور وادیوں میں جہاں کہیں قبلہ رخ عمارت (اپین کے اکثر شہروں کا قبلہ جنوب مشرق کی جانب ہے) یائی جاتی ہے اس کوغور ہے دیکھنے پراس کی حسرت ز دہ اینٹیں بتاتی ہیں کہ وہ مسلمانوں کے بحدوں کی امانت کا بوجھ یانج صدیوں ہے اپنے زخمی سینے میں لیے مسلمان شہسواروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی منتظر ہے۔ فرڈینٹڈ اور ازابیلا کی قبریں بھی آج غرناطہ کے جس عظیم گرجامیں ہیں وہ درحقیقت غرناطه کی مرکزی جامع مسجد تھی ...... کیکن دوسرے مطلب میں وہ قطعاً نا کام رہے۔ان کے بےانتہاظلم وتشد دختیٰ کہاذیتیں دے کر مارنے اور زندہ جلانے کے باوجودمسلمانوں نے جلاوطن ہونا قبول کرلیا مگرا پناند ہب چھوڑ نا گوارانہ کیا۔جدی پشتی مسلمان تورہے ایک طرف وہ نومسلم جو ہسیانیہ کے باشندے تھے اور اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے، ان میں سے بھی کوئی خدااوررسول ہے تعلق توڑنے پر تیار نہ ہوا حالانکہ انہیں اذبینا ک موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ یہی اسلام کی خوبی ہے کہ جب وہ دلوں میں گھر کرجا تا ہے تو آ گ میں کو دنا آ سان لگتا ہے لیکن جس رَبِّ کا کلمہ پڑھا اس سے غداری کا تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی اسلام کا پیمجز ہ ظاہر ہوکرر ہتا ہے اس لیے دنیا بھر میں پھیلی ہوئی عیسائی مشنریوں کے اخراجات اورمسلمانوں کومرتد بنانے کی کامیابیوں میں تناسب ڈھونڈ ا جائے تو یہ حقیقت کھل کرسامنے آتی ہے کہ مسلمان ان کے جال میں پچینس کر گناہ گارتو ہوسکتا ہے لیکن اسلام کی محبت اس کے دل ہے نہیں نکالی جاسکتی،اس لیےاب پیمشنریال مسلمانوں کوعیسائی بنانے سے زیادہ زورانہیں عیسائیت زوہ سلمان بنانے پرخرچ کرتی ہیں۔ نئ دنيا:

البيته اپيين ميں مقيم ايک قوم ايسي تھی جومسلمانوں کی طرح سادہ دل اورصاف گوہونے

کی بحائے انتہائی گھنی اور دوغلی تھی۔ان کے لیے بذہب کی تبدیلی کوئی مسکدنے تھی ، یہ یہود تھے جن کے ہاں جھوٹ اور فریب عیب نہیں بلکہ خوبی اور کمال سمجھا جا تا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے بچوں کو ندہی تعلیم دیتے ہوئے بھی اپنی اس خصلت کے اظہار ہے نہیں شرماتے۔مثلاً: ان کے ہاں اینے بچوں میں"ارض موعود" کی طرف واپسی کا جذبہ زندہ رکھنے کے لیے یہ جملہ وہروایا جاتا ہے:"اگر میں بروشلم کو بھول جاؤں تو میرابایاں ہاتھ فریب کو بھول جائے۔" یعنی مقدس شہر کے حصول کی کوشش اوراینے مقصد کی تھیل کے لیے دھو کہ فریب ایک جیسی چیزیں ہیں۔ ہسانیہ کے عیسائی فاتحین مسلمانوں سے زیادہ یہود کے دشمن تھےللبذاسقوطِ غرناطہ کے ساتھ ہی وہ یہود جومسلمانوں کی سلطنت میں محفوظ و مامون رہتے تھے ،ان کو جان کے لالے پڑگئے فرڈیننڈ اور ازابیلانے غرناطہ کے سقوط کے وقت کئے گئے معاہدہ کے صرف تین ماہ بعد ہی ان کوعیسائیت قبول کرنے یا پھراپین کی سرزمین ہے دفع ہوجانے کا حکم دیا۔ان کا خیال تھا کہ یہ سازشی دفعان ہوجا ئیں گے تو قوم محفوظ ومتحدرہے گی ورندان کی تخ یبی فطرت کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرتی رہے گی۔اس موقع پر جو یہودی سلطنتِ عثانیہ جاسکتے تھےوہ تواینے مال واسباب کے ساتھ مسلمانوں کے اس ملک میں پہنچ گئے اور امن وامان ہے رہنے لگے کیونکہ روزِ اول ہے مسلمانوں کی خوبی چلی آئی ہے کہ وہ قیدیوں اور فرمیوں (دارالاسلام میں رہنے والے غیرمسلموں) کے ساتھ انتہائی فراخدلانہ سلوک کرتے رہے ہیں اور واقعہ بیہ ہے کہ اس حوالے ہے کوئی قوم ان کی برابری نہیں کر عتی۔ یہود کا دوسرا گروہ انگلش چینل (جے مسلمان جغرافیہ دان بح انقلطر ہ کے نام سے بکارتے ہیں۔انقلطر ہ انگلینڈ کی بگڑی ہوئی شکل ہے) یار کرکے انگلتان پہنچ گیا، تیسرے نے سمندر یار دریافت شدہ نئ دنیا ''امریکا'' کی راہ لی۔جنوری 1492ء میں سقوطِ غرناطہ کا سانحہ ہوا۔ اپریل 1423ء میں کولمبس کی مہم روانہ ہوئی ہے اور 12 اکتوبر 1492 ءکوکلمبس عرب جہاز رانوں کی رہنمائی میں نئی دنیا تک پہنچا ہے۔

#### سامری شعبده باز:

یہود پر چونکہ سیحی ہسیانیہ کی سرز مین تنگ ہوگئی تھی اس لیے وہ نیا براعظم دریافت ہوتے ہی اپنا سودی سر مایہ سمیٹ کر دھڑا دھڑ امریکا پہنچنے لگے، ان میں بیہ خیال بھی زور کپڑ گیا تھا کہ د جال شایدای سرز مین میں کہیں مقید ہےاوراس کی مدد سے وہ دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرلیں گے۔ جو وہاں نہ جاسکتے تھے انہوں نے عیسائی ندہب'' قبول'' کرلیا۔ بیلوگ 300 سال تک عیسائی ہے رہےاور جیسے ہی جنو نی عیسائیوں کا دورختم ہوا پیہ لوگ سامری شعبدہ بازوں کی طرح عیسائیت کا چوغدا تارکراندر سے دوبارہ اصل حالت میں برآ مدہو گئے۔ان کے جوق درجوق عیسائیت قبول کرنے کے زمانے کا ایک واقعہ شہور ہے جس سے ان کی شاطرانہ ذہنیت کا کچھاندازہ لگایا جاسکتا ہے۔غرناطہ کے ایک کلیسا میں جب ان کوقبول عیسائیت کی رسم ادا کرنے کے لیے جمع کیا گیا تو وہ شام کا وقت تھا۔عیسائی یا در بوں کو جومسحیت کے تھلنے پرخوشی ہے بھولے نہ اتے تھے، کامیانی اور مسرت کے نشے میں کچھ دیر ہوگئ۔ اس پر وہاں جمع شدہ یہودی خاندان برا منانے گئے۔ جب اس ناراضکی کی وجہ کی کھوج کی گئی تو پہتہ چلا کہ یہودی مذہب کے مطابق ان کی شام کی دعا کا وقت تنگ ہور ہاتھا اس لیے وہ مسحیت قبول کر کے جلدی سے یہودی دعا کے لیے اپنے گھروں میں بنائے گئے عبادت خانوں میں پہنچنا حاہتے تھے۔ محس كش قوم:

سلطنت عثمانیہ اور براعظم امریکا میں پہنچنے والے یہودیوں نے اپنے محسنوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ان کی فطرت کے عین مطابق تھا۔عثمانی سلاطین نے انہیں اس وقت پناہ دی جب بیا ہیں سے گئے بٹ کرآئے تھے اور ان کو کہیں جائے بناہ نہ ملتی تھی مگرانہوں نے خلافتِ عثمانیہ کے سقوط میں بنیا دی کردار ادا کیا۔ جنگ عظیم اول کے دنوں میں ان کا ایک

وفد سلطان عبدالمجید خان سے ملا اور فلسطین میں یہودی ریاست کے لیے جگہ جیا ہی اور اس کے عوض سلطنت کے سارے قرضے ( سلطنت عثمانیہ اس وقت جنگی اخراجات اور بے جا خرج کی وجہ سے زیر بارتھی ) اپنے یاس سے ادا کرنے کی پیشکش کی۔سلطان کی رگوں میں اس کے مجاہد آباء واجداد کا خون دوڑ رہاتھا۔ یہودیوں نے جب زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے اینے یاؤں کے انگو تھے سے تھوڑی می زمین کھر چی اور یہودی وفد سے کہا:''فلطین کی سرز مین میری ذاتی ملکیت نہیں، یہ جگہ میرے آباء واجداد نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کے ذریعے حاصل کی تھی۔ اگرتم اس ساری دولت کے بدلے فلسطین کی اتنی سی مٹی مانگو گے تو میں وہ بھی تنہیں نہ دوں گا۔'' یہودیوں نے بیہ مایوس کن جواب سننے کے بعدا تحادی افواج سے ساز بازی اور جنگ میں برطانیہ کی مالی مدد کے عوض جنگ کے اختیام پرفلسطین اینے نام لکھوالیا۔اس معاہدے کو اعلان بالفور کہتے ہیں۔ بعد کی کہانی سب کومعلوم ہے کہ قرہ صوہ آفندی نامی جوتز کی یہودی برطانوی افواج کی طرف سے سقوطِ خلافت کا پروانہ لے كرسلطان كے ياس گيا وہ اى يہودي وفد كاسر براہ تھا جس نے لا کچ ولا كرارض فلسطين خلافتِ عثمانیہ سے لینی جاہی تھی اور ترکی ہے اسلامی روایات کا نام ونشان مٹانے کی کوشش كرنے والامصطفىٰ كمال جے "تركوں كے بات" كا لقب داوايا كيا، انہى رائدہ درگاہ یہودیوں ہے تعلق رکھتا تھا۔ یہ تھا یہودیوں کا اپنے محسن کے ساتھ جوابی سلوک کیکن اس پراتنی حیرت نہیں ،حیرت اس برہے کہ سلمانوں نے انگریز کی زیاد تیاں اتنی جلد کیسے بھلا دیں۔ جهاداورجدوجهد میں فرق:

اس وقت تشمیراورفلسطین کا مسئله مسلم دنیا کے زخموں میں سب سے زیادہ گہرا گھاؤ ہے اور بید دونوں تخفے اسے انگریزوں نے جاتے جاتے دیے ہیں۔مسلمان ہسپانیہ سے نگلے تو آج وہاں قشم کھانے کی حد تک بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہیں ،لیکن انگریز جہاں سے

نکلے وہاں ان کے پیدا کئے ہوئے خلفشار آج بھی پوری آب وتاب کے ساتھ موجود ہیں اور زیادہ تر ممالک میں ان کے پروردہ اور پس خوردہ جائے کے شوقین دلی انگریز برسرِ اقتدار ہیں۔ پیفرق اس لیے پیدا ہوا کہ اپین کاسقوط بزورشمشیر ہوا تھا جبکہ انگریزوں کے زیر قبضہ مسلم ممالک ہے ان کا اخراج جہاد ہے ہیں ، جدوجہد ہے ہوا تھا اور اللہ یاک نے تلوار کے علاوہ ایسی کوئی چیز پیدانہیں کی جومکمل تصفیہ کا کام کرسکے لہٰذا ہیانیہ سے مسلمانوں کے ساتھ اسلام بھی رخصت ہوا جبکہ برطانوی مقبوضات سے انگریز تو نکل گئے مگر انگریزیت آج تک باقی ہےاوراس کا جادوسر چڑھ کر بول رہا ہے۔افسوس کہ آج ہیانیہ کا ایک بچے بھی اگرموروں كانام سنے تو مقدس مریم كانام لے كرسينے پرصليب كانشان بنانے لگتا ہے كيكن ہمارى قوم ميں ہے کسی کے دل میں گورے وشمن کی نفرت یا اس کے مظالم کا انتقام لینے کی دھن نہیں بلکہ ہارے کالے انگریز صاحبان آج بھی اس عیاراور فتنہ بازقوم کواپنا آئیڈیل سمجھ کراس کے طور طریقے اپنے بچوں کوسکھانے میں فخرمحسوں کرتے ہیں۔ بیسارا فرق ما نگ کر لینے اور چھین کر حاصل کرنے کا ہے۔اگر انگریز کو جہاد کے ذریعے نکالا جاتا تو صورت حال ہرگز ایسی نہ ہوتی ۔اگرکسی کو جہاد کی حقانیت اور افادیت مجھنی ہوتو یہی ایک مثال کافی ہے۔بہر حال سے کارگزاری توسلطنت عثانیہ کی طرف نقل مکانی کرنے والے یہود کی تھی۔ بحرِ اوقیانوس پار کر کے امریکا پہنچنے والے یہود کی ہوشر با کارستانیاں بھی کچھ کم نہیں۔

آئے! ذراایک نظران پر بھی ڈالتے ہیں کہ ہماری گردو پیش کی دنیا کا ان سے گہرا تعلق ہے۔

## سقوطغرناطه يسقوط بغدادتك

واقعات دونوں بظاہرا لگ الگ ہیں لیکن ان میں حیرت انگیز مما ثلت ہے۔ اگر چہ دونوں حادثات کے بچ تقریباً پانچ صدیوں کا فاصلہ ہے لیکن اسباب وعوامل کا تسلسل مجور کرتا ہے کہ دونوں سانحے ایک ہی شجر ہ خبیشہ سے پھوٹے والے دو نامبارک ثمر قرار دیے جا کیں۔ سقوطِ فرناط عیسائی بادشاہ فرڈی نینڈ اوراس کی عیسائی ملکہ از ابیلا کے ہاتھوں ہوئی۔ سقوطِ بغدادامر کی صدر جارج بش اوران کی وزیرِ خارجہ کنڈ ولیز ارائس جیسے مشیروں کے ہاتھوں انجام پایا۔ یہ دوالگ الگ براعظموں میں صدیوں کے فاصلے سے بیش آنے والے دوالگ الگ واقعات ہیں لیکن غور سے دیکھا جائے تو دونوں میں قاتل بھی ایک تھا، مقتول بھی ایک، وجہ قتل بھی ایک سے بہاں تک کہ آلہ قتل اور واردات قتل بھی کیساں ہی ہے۔ جہاں تک اس راز کے اجمال کا تعلق ہے تو وہ اتنا ہے کہ امریکا ان عیسائی فاتحین اندلس کی جہاں تک اس راز کے اجمال کا تعلق ہے تو وہ اتنا ہے کہ امریکا ان عیسائی فاتحین اندلس کی باقیات میں سے ہے جنہوں نے میں لاکھا ندلی مسلمانوں کوئل کیا تھا اور امریکی اسلام وشمنی، مسلم اشی مسلم اشی مسلم ان ذریت میں سے بیں جس کی سرشت میں عیسائی انتہا پہندی اسلام وشمنی، مسلم ان ریاستوں پر تسلط جمانے کی حرص وہ وس ربی بی ہوئی ہوئی ہے اور جہاں تک

اس اجمال کی تفصیل کا تعلق ہے اس کے لیے جمیں پانچ صدیاں پیچھے جانا پڑے گا۔

1492 عالم کی تاریخ میں وہ سال ہے جس میں تاریخ عالم کے دو اہم واقعات وقوع پذیر بھوئے۔ ان دونوں واقعات کا تعلق ایک قوم کے زوال اور دوسری کے عروج سے ۔ ان دونوں کے نتیج میں عیسائی تعصب اور صہیونی عداوت کو وہ عروج ملاجو آج تک زوال زدہ مسلمانوں کے تعاقب میں ہے اور پانچ صدیوں کا عذاب کا شخ کے باوجودان کی جان جزیں کا پیچھا چھوڑنے پرتیا نہیں۔

ای سال ہسپانیہ میں مسلمانوں کے آٹھ سوسالہ اقتدار کا سورج غروب ہوا اور امریکا کی دریافت کا جاند چڑھا اور بید دونوں تاریخی واقعات ایک ہی انتہا پہند عیسائی خاتون سے وابستہ ہوئے۔1492ء کا سال شروع ہوتے ہی ملکہ از ابیلا کی تمنا برآئی اور اسپین میں مسلمانوں کے خلاف اس کی طویل جدوجہد کا میاب ہوگئی۔1492ء کے آخر آخر اس کے مسلمانوں کے خلاف اس کی طویل جدوجہد کا میاب ہوگئی دنیا، ایک پورا براعظم ملکہ از ابیلا کی بحری مہم جوؤں نے شالی امریکا دریافت کر کے ایک نئی دنیا، ایک پورا براعظم ملکہ از ابیلا کی ملکہ تا سے والی گئیت میں دے دیا۔ سوایک ہی سال میں از ابیلا کو ملنے والی دو بڑی کا میابیوں نے آنے والی گئی صدیوں کے لیے انسانیت کو شرمسارا ورلہولہان کر دیا۔

دوجنوری 1492ء کی سے پہراندلس کے مسلمانوں پر بہت بھاری تھی۔ بیہ سقوط کی پہلی شام تھی۔ گلمہ گوؤل پر ابتلا کی طویل رات کا آغاز ہو چکا تھا۔ غرناطہ کی کشادہ مسجد میں ملکہ از ابیلا اور فرڈ کی نینڈ کے عیسائی کشکریوں اور گھوڑوں کے پیشاب سے متعفن ہور ہی تھیں۔ مسجدوں کے شخن ان کے فوجی ساز وسامان اور ہتھیا روں سے لدے ہوئے خچروں سے مسجدوں کے شخص ان کی فوجی ساز وسامان اور ہتھیا روں سے لدے ہوئے خجروں سے کھرے ہوئے تھے۔ اس شام غرناطہ میں اذان کی بجائے ہر طرف سے مسلمانوں کی آہ و دبکا سائی دیتن تھی یا شراب سے مدہوش، جشن فتح مناتے ہوئے عیسائی کشکروں کے ہنگارے۔ غرناطہ میں جگہ جگہ آگ گئی تھی جس میں قرآن پاک، نادر کتابیں اور نایاب قلمی شخوں کی غرناطہ میں جگہ جگہ آگ گئی تھی جس میں قرآن پاک، نادر کتابیں اور نایاب قلمی شخوں کی

صورت بین مسلمانوں کی آٹھ سوسال علمی میراث کونذرا آتش کیا جارہاتھا۔ عبدالرحمٰن الداخل کے قائم کردہ مرکزی کتب خانے کی تین لاکھ سے زیادہ جلدوں کے جلئے سے غرناط بیں ایسا کثیف دھواں چھا گیا کہ جس کی سیاہی مسلمانوں کی سیاہ بختی سے ہرگز کم نہیں تھی۔ مسلمانوں کی بے چارگی کا بی عالم تھا کہ شرعی ریش سے آراستہ چہرے آہ و فغال کرتے ۔ مسلمانوں کی بے چارگی کا بی عالم تھا کہ شرعی ریش سے آراستہ چہرے آہ و فغال کرتے ۔ مسلمیاں بھرتے ۔ آنسوؤں سے تربتر بھیگی ڈاڑھیوں سمیت غرناطہ کے بازاروں بیں عیسائیوں کے نعرے سنتے رہتے ۔ ذلت، رسوائی، بے چارگی اورخون خراب پر بتابی و بربادی مسلط ہوگئی ۔ مسلمانوں پر ایسا کڑا وقت پڑاتھا کہ وہ کسی طرح بھی محفوظ نہیں تھے۔ بے آبروئی ایسی ہوئی کہ زمین شق ہو کہ آسان ٹوٹے ۔عفیف و پاکدامن مسلمان عورتیں جو این نامحرموں سے بھی فاصلے اور پردے پر دہتی تھیں، بر ہند سراور نگے پاؤں غرناطہ کیگی و چوں میں پناہ کی تلاش میں بے سمت بھاگی بھرتی تھیں اور ان کے بیچھے بیچھے مدہوش عیسائی لشکری اپنے گھوڑے دوڑاتے تھے۔ جب وہ بھاگی ہوئی ان سراسیمہ و بدنھیب عیسائی لشکری اپنے گھوڑے دوڑاتے تھے۔ جب وہ بھاگی ہوئی ان سراسیمہ و بدنھیب عورتوں کے سروں پر بہنچ جاتے تو منہ بھر بھران پر شراب کی کلیاں کرنے لگتے۔

1492ء میں اندلس کی آخری مسلمان حکومت کے سقوط کے ساتھ ہی ملکہ از ابیلا نے اپنی سلطنت کو دور در از تک وسعت دینے ،شاہی خزانے کو بھرنے اور ہوں ملک گیری کی تسکین کی خاطر کو لمبس کے نئی دنیا کے دریافت کے منصوبے پر بات چیت کے لیے اسے شرف ملا قات بخشا۔ کو لمبس نے اس سے وعدہ کیا:

''میں جو بھی علاقے اور ملک دریافت یا فتح کروں گا وہاں پرعیسائیت پھیلانے کا کام صدق دل اور پوری کوشش سے کروں گا۔ میں نامعلوم زمینوں پرعیسائیت کا نمایندہ بن کراور عیسائی چرچ کا پیغام لے جانا چا ہتا ہوں۔ میں دریافت کردہ ملک سے ہونے والی آمد فی کامعقول حصہ بروشلم میں مسلمانوں سے عیسائی معبدگا ہوں کی بازیافت میں خرچ آمد فی کامعقول حصہ بروشلم میں مسلمانوں سے عیسائی معبدگا ہوں کی بازیافت میں خرچ

کرنے کامضبوط ارادہ رکھتا ہوں۔'' کولمبس کے خیالات پر ملکہ از ابیلا فرطِ مسرت ہے جھوم اُٹھی اور بے ساختہ کہا:''اگر اس بحری مہم کے لیے مجھے اپنے جواہرات بھی رہن رکھنا پڑیں تو میں در لیغ نہیں کروں گی۔''

17 اپریل کوغرناطہ میں اس مشہور عالم معاہدے پر دسخط ہوئے جس کی روسے کولمبس امیر البحر اورئی دریافت ہونے والی دنیا میں ملکہ ازابیلا کا وائسرائے مقرر ہوا۔ (دیکھیے: منسلکہ میس) اس معاہدے نے ٹی دنیا کی دریافت کی بحری مہم کے لیے کولمبس کو تین بحری جہاز ،سونے کے دو ہزار سکے ،سوملاح اور فوجی ،سیاسی وقانونی شخفظ فراہم کر دیا۔ چھاہ کی خضر مدت میں اس معاہدے کے بطن سے امریکا کی دریافت نے جنم لیا۔ یوں ملکہ از ابیلا کی خون آشامی ،اس کی سرشت میں رچی ہوئی ہے رحی ،اسلام دشنی ،سر مایہ داری ،انسانی خون کی منہ لگی لذت اور نسل کئی کا تجربہ جواسے اندلس کے مسلمانوں کی نسل کئی سے حاصل خون کی منہ لگی لذت اور نسل کئی کا تجربہ جواسے اندلس کے مسلمانوں کی نسل کئی سے حاصل خون کی منہ لگی لذت اور نسل کئی گیا۔ پندر ہویں صدی کے آخر آخر آگر اندلس کے مسلمان خوان کی در خواست کئی مسلمان امیر کی خدمت میں پیش کرنی پڑتی اور امریکا کا نیا کہ کولمبس کو اپنی درخواست کئی مسلمان امیر کی خدمت میں پیش کرنی پڑتی اور امریکا کا نیا کہ رافظم مسلم اقتد ارسے وابستہ ہوتا

ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب ہم نے دشت امکال کو ایک نقش یا، پایا

جس امریکا کی دریافت پرملکہ از ابیلا جیسے اسلام وشمن کی مہر شبت ہے اس امریکا سے مسلم اُمہ کو نقصان تو پہنچ سکتا ہے جو کہ پہنچ رہا ہے لیکن وہ فائدہ جس کی تو قع مسلمان عکمرانوں نے امریکا سے وابستہ کررکھی ہے، بھی نہیں ہوگا۔ امریکا کی ساخت اور سائیکی ہی اپنی ہیئت ترکیبی میں مسلمانوں کے خلاف اور ناحق خون مسلم پراستوار ہے اسے کسی بھی

طرح مسلم اُمدے حق میں رام نہیں کیا جاسکتا۔مسلمانوں کو جب بھی پہنچے گا امریکا ہے نقصان ہی ہینچے گا۔مسلمانوں کے حق میں امریکی حمایت کی بیل کا منڈھے چڑھناممکن ہی نہیں ہے۔امریکی دریافت کے پس منظر میں ملکہ از ابیلا کی اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی ہزیمت اہم ترین عضر کے طور پر کارفر ماہے۔اس تیمسٹری کو بدلانہیں جا سکتا۔لہٰذاام ریکا کی اصل کے اجزائے ترکیبی کی روہے امریکا کے ہاتھوں مسلمانوں کی ہزیمت اورمسلم اُمہ کا قتل عام کسی اچنجے کا باعث ہر گزنہیں ہونا جا ہے۔اچنجا تو اس بات پر ہوتا کہ اگرامریکا کے ہاتھوں مسلمان اورمسلم اُمہمحفوظ رہے ہوتے۔ امریکا کی نظریاتی اساس یا یائیت، یہودیت اور عیسائیت کے اس انتہا پینداور دہشت گر دنظریے پر استوار ہوئی ہے۔ یہ طے ہے کہ ریاشیں جس نظریہ اور اُصول پر قائم ہوتی ہیں انہیں جھٹلانے اور ان سے جان چھڑانے کی کوشش کے باوجودوہ نظریدریاست کی مٹی اوریانی میں ،زمین کی شریانوں میں ، لب و کہجے میں اور ثقافت وسائیکی میں بہر حال موجود رہتا ہے تو امریکا اس أصول ہے کیوں کرمشنیٰ ہوسکتا ہے؟ امریکا کی نظریاتی بنیاد ملکہ از ابیلا کی اسلام دشمنی ، ندہبی دہشت گردی اور عیسائیت کے حق دریافت پر استوار ہوئی تھی۔ سواب امریکا ہے دی ہیں مسلمان حکمرانوں کوخیر کی تو قع ہوتو ہو .....لیکن مسلم أمه کے حق میں بھی ادنیٰ درجہ کی خیر کا باعث نہیں ہوسکتا۔ اگر کسی کو افغانستان اور عراق میں ہیانوی عیسائی انتہا پہندی کے اثرات اوراس مسلم دشمن نظریے سے وابستہ دہشت گردی نظرنہیں آتی جوسقوطِ غرناطہ کا سبب بی تو اس کورچشمی کی جوبھی وجوہات ہوں کیکن تین صدیوں کے امریکی تدن سے صرف ای قدر تبدیلی آئی ہے کہ دشمن کش مہم میں آزادی اور جمہوریت کے لفظ شامل کر لیے گئے ہیں۔ عالمی برادری کے انسانی حقوق کی رواداری میں اب عیسائیت کی بجائے آ زادی اورجمہوریت کا بیٹسمادیا جا تا ہے۔ ملکہ از ابیلہ نے 1502ء میں جن حلقوم پر غیر انسانی افعال کا آرا چلانے کی بنا ڈالی تھی یا نچ سوسال بعد وہی حلقوم ایک بار پھرای آرے تلے آ چکے ہیں۔صدر جارج بش واکر کی امریکی افواج نے عراق میں بعینہ وہی کیا جوازا بیلا کی جاہل سپاہ نے غرناطہ میں کیا تھا۔ دونوں کی ز دمسلمانوں کی علمی میراث، تہذیبی ورثے اورمسلم أمه کے قلب پر یڑی۔ملکہ از ابیلا کے اسلام وشمن اورمسلم کش روپے کے بارے میں شیخ منظور الہی'' نیرنگ اندلس'' میں لکھتے ہیں:'' غرناطہ میں دوسو پبلک لائبر ریاں اور ایک درجن رہائثی مکان ایسے تھے جہاں بیش بہا کتابوں اورمخطوطات کا ذخیرہ تھا جن میں قر آن کریم کے ہزار ہا نسخے اور عالمانے تفسیرین تھیں۔طب اورعلم افلاک برنا در کتابیں تھیں۔فلیفے کی کتابوں میں ابن رشد کے نایاب متون شامل تھے۔ایے گوہرآ بدارصد یوں کی ذہنی کاوش کاثمر ہے جن کی ترتیب وتزئین میں سینکڑوں کا تب، نقاش، زرکوب اور جلدساز برسوں منہمک رہے تھے۔ کتابت میں آب زراستعال ہوا تھا۔ حاشے میں کہیں بیل بوٹے اور گلکاری تھی کہیں متنوع رنگوں کا فشار۔ کم دسمبر 1499ء کوحملہ آوروں نے اس میراث پر ہلہ بول دیا۔وہ صدیوں کی عقل و دانش کا نچوڑ ریڑھیوں میں ڈال کرلے گئے۔ کتابوں کے بشتاروں تلے اُجدُ ساہوں کی پشت تھی۔ دن بھر باب الرملہ کے تلے کتابوں کے انبار ایک پہاڑ کی شکل اختیار کرتے رہے۔لوگوں کوتماشاد کھنے کے لیے اکٹھا کیا گیا۔غم وغصہ سے چورمسلم میں خون أترا ہوا تھا۔ چبر نفرت وحقارت کا مرقع تھے۔ پچھ غالی الذہن ہوکرفضا میں تک رہے تھے۔اشارہ یا کرالا وُ روشن کیا گیا۔جہنمی شعلے آسانوں سے باتیں کرنے لگے۔ ثانیہ دو ثانیہ کربناک سنا ٹاتھا۔ پھرصد یوں کاعلمی خزینہ خاکشر ہوتا دیکھ کرافسر دہ مجمع ہے دلدوز چینیں سائی دیں۔ساتھ ہی از لی وابدی صداقت کے اثبات میں اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ گونجا۔ مجمع چھٹنے لگا۔ نیلگوں آسان پرٹا نکے ہوئے ستارے سلگتے اوراق کوجسم ہوتا دیکھا

کیے۔ قرطبہ، اشبیلیہ اور دوسرے شہروں میں حاکموں اور پادر یوں نے ایسی لاکھوں کتابیں جلاڈ الیس۔ اس پر تاسف کا اظہار کرتے ہوئے معاصر امریکی ناول نگار جیمز مجز کہتا ہے:
''تاریخ اور علم کے خلاف بیا لیک گھناؤ ناجرم تھا۔ سقوطِ غرناطہ کو کئی برس گزر چکے تھے۔ اس وقت آتش انقام سرد پڑجانی چاہیے تھی، ایسا بیش بہاعلمی و خیرہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟''

تعصب، جہالت اور تگ نظری کا بیہ منظرتو پانچ سوسال پرانا تھا۔ اب جبکہ امریکا کا علم جاند پر اور کمندخلاؤں پر ہے۔ علم وآگہی کا سورج نصف النہار پر ہے۔ اس کی ترقی کی چکا چوند ہے آگھیں خیرہ ہوئی جاتی ہیں۔ بھیڑاور بھیڑ بے رواداری اور حسن سلوک کے ایک ہی بیتن پر پانی پی رہے ہیں اور انسانی حقوق کی بلتے بلتے ہورہی ہے ۔ انواج از ابیلا نے تو غرناطہ وشمنی میں امریکی رویہ ملکہ از ابیلا کے رویے ہے مختلف نہیں ہے۔ افواج از ابیلا نے تو غرناطہ میں مسلمانوں کی آٹھ سوسالہ علمی میراث کونذ رِ آتش کیا تھا لیکن افواج جارج بش نے عراق میں مسلمانوں کی آٹھ سوسالہ علمی میراث کونذ رِ آتش کیا تھا لیکن افواج جارج بش نے عراق میں مسلمانوں کی آٹھ سوسالہ علمی میراث کونذ رِ آتش کیا تھا لیکن افواج جارج بش نے عراق میں میں مسلمانوں کی آٹھ سوسالہ علمی میراث کونذ رِ آتش کیا تھا لیکن افواج جارج بش نے عراق میں میں مسلمانوں کی آٹھ سوسالہ علمی میراث کونذ رِ آتش کیا تھا لیکن افواج جارج بش نے عراق کے سات ہزار سالہ تاریخی و تہذیبی ورثے کوخا کشر کر دیا۔

پانچ اپریل 2003ء کو جب امریکا کی فات گافواج بغداد میں داخل ہوئیں تو اس داخلے کی بدترین زدنیشنل آرکائیو بغداد، قرآنی لائبریری بغداد، نیشنل میوزیم بغداد، موصل آرکائیو بغداد، قرآنی لائبریری بغداد، نیشنل میوزیم بغداد، موصل آرکائیواورموصل لائبریری پر پڑی - تا رُخ علم اور تہذیب کے ان مراکز ہے اُٹھتے ہوئے دھوئیں نے غرناطہ کے باب الرملہ کی یا د تا زہ اور زخم ہرے کردیے ۔ ڈیلی ٹیلی گراف لندن کے نامہ نگارڈیوڈبلیئر راقم طراز ہیں:''عراق کے نیشنل میوزیم کی تباہی سے ہزاروں سال کی تاریخ اور تہذیبی ورثہ ملے کی صورت پاؤل میں نیچ آچکا ہے۔ دنیا کاعظیم الثان علمی و تہذیبی ذخیرہ بغداد میں امن وامان کی بدترین صورت حال کی نذر ہوگیا ہے۔ سات ہزار مالہ مصدقہ تاریخ کے حامل ملک کا اپنے ماضی سے نا قابلِ تلافی حوالہ ٹوٹ چکا ہے۔ ایک سالہ مصدقہ تاریخ کے حامل ملک کا اپنے ماضی سے نا قابلِ تلافی حوالہ ٹوٹ چکا ہے۔ ایک

لا کھ ستر ہزار نوا درات، دستاویزات، ظروف، نمونے، نقشے، تصویریں، قلمی نسخے اور قلمی قرآن شریف جلادیے گئے ہیں ایسٹی میں نیشنل میوزیم سے صرف ایک میل کی دوری پرعراق کی قومی لائبر بری کوجلا کرخا کستر کردیا گیا ہے جس سے عراق کا تہذیبی ورث کمل طور پر تباہ ہو گیا ہے جس کے سی کسی بھی قیمت پر تلافی ممکن ہی نہیں ہے۔''

مشہور دانشور، مصنف اور عالمی ماہر آ ثار قدیمی فرنینڈ و بائیز کہتے ہیں: ''1258ء میں منگولوں نے بغداد میں جس طرح علمی و تہذیبی ورثے کونڈ رِ آتش کیا تھا، اس کے بعد سے بیانسانی تدن، تاریخ علم اور تہذیب پرسب سے بڑا تھا فتی اور تدنی قتل ہے جو امریکیوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔ کم از کم دس لاکھ کتابیں، نوے لاکھ دستاویزات اور چودہ ہزار تاریخی تختیاں لوٹی اور جلائی جا چکی ہیں۔ امریکا اور پولینڈ کے فوجی اس نایاب ورثے کواردن اور کویت کے سرحدی علاقوں میں آرٹ کے عالمی ہوپاریوں کو نیج رہے ہیں۔ آرٹ کے یہ ہوپاری ایک سیمیر ین تختی ہی ہیں۔ آرٹ کے یہ ہوپاری ایک سیمیر ین تختی ہی ہیں۔ آرٹ کے یہ ہوپاری ایک سیمیر ین تختی ہی ہی ہزار ڈالر سے زیادہ میں خرید لیتے ہیں۔'

روز نامہ ڈان اس سفاکی کی ندمت کرتے ہوئے اپنے ادار ہے میں لکھتا ہے۔
"بغداد اور موصل کے عجائب گھروں کی لوٹ ماراور بیشنل آرکا ئیوز اور قرآنی لا بحریری کی
آتش زدگی نے منگولوں کے ہاتھ بغداد میں اسلامی تاریخی ورثے کی تباہی کی یاد تازہ کردی
ہے۔ضائع ہوجانے والے فن پاروں میں بابل، کالخو، نیزوا، اُر، اسیر بین اور پرشین تہذیب
کے نوادرات بھی شامل تھے جبکہ بغداد کے عین وسط میں وزارت پیٹرولیم جیران کن حد تک
محفوظ رہی چونکہ اسے مکمل طور پرمحفوظ کرلیا گیا تھا۔ضائع ہوجانے والے ظروف کی تعداد
سے اختلاف کرتے ہوئے امریکی سیکرٹری دفاع رمز فیلڈ نے طنزیہ تھارت سے کہا ہے کہ
ایک لاکھ ستر ہزار! غالبًا سے ظروف تو پورے عراق میں بھی نہیں ہوں گے۔"

احیائے عیسائیت کے جس خبط نے ہسپانیہ میں غلبہ حاصل کیا تھا، ہسپانیہ سے امریکا پہنچنے تک اس کی شدت میں مالی منفعت، گروہی مفادات اور انفرادی لوٹ مار بھی شامل ہو چکی تھی۔ افغانستان اور عراق میں بیک وقت امریکی جارحیت کی طرح مزید اسلامی ممالک امریکی جارحیت کا نشانہ بن جائیں گے۔خصوصاً پاکستان مستقلاً بھنور کی آئکھ میں ہے۔ ہماراقصور وہی ہے جوغر ناطہ کے مسلمانوں کا تھا، جوعراق وافغانستان کے مسلمانوں کا تھا، جوعراق وافغانستان کے مسلمانوں کا تھا، جوعراق وافغانستان کے مسلمانوں کا جے۔ جرم ضعیفی کی سزا بھگتے ہمیں پانچ صدیاں بیت چکی ہیں لیکن ہم سمجھ کے نہیں دے رہی۔

بطنِ عزیز پاکتان میں قوم کا مورال بلند کرنے کے لیے سال میں ایک آ دھ مرتبہ

جوتھوڑی بہت نمائش اور پریڈ ہوتی تھی اس میں خبر سے پہلی مرتبہ نرسوں کو بھی شامل کرلیا گیا ہے۔امریکی عفریت جبڑے کھولے سریہ آن پہنچا ہے اور ہمارے کچھن ایسے ہیں گویا (خاکم بدہن ) کسی اور سقوط کے منتظر ہیں۔

ہمیں آج کل اس بات پرغم ہے کہ کرکٹ ٹیم کے یہودی کوچ (سابقہ فزیو تھر پسٹ بھی یہودی تھے) کی قتل نما موت نے پاکتان کرکٹ پر چھائے بادل مزید گہرے کردیے ہیں۔

الله ہی جاری حالت پر رحم کرے کہ جارے کرتوت الحمراکے باسیوں جیسے اور جاری اُمیدیں از ابیلا کی اس آل سے ہیں جس کی مہر بانیوں کے فیل ہم اس حالت تک پہنچے ہیں۔

# شک نہ کروہمارے وعدوں پر

" تاریخ آپ آپ کو دُہراتی ہے' یہ مقولہ بار ہاسالیکن تاریخ کا یہ پھیراتی یکسانیت کے ساتھ، اتناواضح اور دوٹوک بھی ہوتا ہے؟ اس کا ہمیں اس سے پہلے اندازہ نہ تھا۔

صدر پرویز مشرف نے کہا ہے: " بین الاقوامی برادری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے کردار پرشک نہ کرے۔ جنو بی وزیرستان میں قبا نکیوں نے جھڑ پوں میں جنگ میں ہمارے کردار پرشک نہ کرے۔ جنو بی وزیرستان میں قبا نکیوں نے جھڑ پول میں 300 غیر ملکی دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ اگر آئی ایس آئی اور پاکتان جھوٹ بول رہ ہیں تو ہمارا دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد سے علیحدہ ہونا ہی بہتر ہے۔ افغانستان کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو مستر دکرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یاکتان پرشک نہ کیا جائے۔'

صدر پرویز کا بیر بیان پڑھ کرنجانے ذہن کیوں اس خط کی طرف چلا جاتا ہے جو ہسپانید کے آخری مسلم حکمران ابوعبداللہ کوعیسائی بادشاہ فرڈی نینڈ کی طرف سے بھیجا گیا: "ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم ہمارے لیے خدمات انجام دیتے رہے ہو۔ ہم تمہاری خدمات شکر گزار ہیں کہ تم ہمارے لیے خدمات انجام دیتے رہے ہو۔ ہم تمہیں اپنی خدمات شکیم کرتے ہیں۔ تمہیں بیدیقین رکھنا چاہیے کہ تم پررحم کیا جائے گا۔ ہم تمہیں اپنی

سرپری میں لے چکے ہیں اور یہی بات بذات خود قابلِ اطمینان ہونی چاہیے کہ تم ہماری حفاظت میں ہولیکن اس کے باوجودتم نے ابھی تک وہ سب پرخیس کیا جس کی اُمیدولائی گئی حفاظت میں ہولیکن اس کے باوجودتم نے ابھی تک وہ سب پرخیس کیا جس کی اُمیدولائی گئی ۔ اس طرح تم معاہدے سے پھر رہے ہو جبکہ تہمیں خد مات سو نینے میں معاہدے کی سخیل کو ملحوظ رکھا گیا تھا لیکن تمہاری طرف سے معاہدے پر عدم عملدر آمد معاہدے سے انگراف کے مترادف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہتم ہماری مدد کے ساتھ شہر (غرناط) میں خاطرخواہ اثر ڈال سکتے ہوجو کہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ تمہیں اس خطیرانعام کے بارے میں بتادیا گیا تھا جواس کام کی شمیل پرتمہاری خد مات کے معاوضے میں تمہیں دیا جاسکتا ہے۔''

کے دنوں بعداس کے گورز ابوالقاسم عبداللہ کوفر ڈی نینڈ کے ایک معتمد خاص کا خط موصول ہوا جس میں کہا گیا تھا: ''میر ہے بھائی! مجھے تمہارا میہ خطر پڑھ کرد کھ ہوااور میں جیرت زدہ رہ گیا ہوں کہتم میر ہے خلاف شکایات کررہے ہو حالانکہ میں نے تم سے ہرممکن بہترین سلوک کا رویہ اختیار کیے رکھا ہے۔ اب میں تمہیں ضانت نہیں دے سکتا کہ تمہارے اقد امات کی تحسین کی جائے گی اور تم پر یقینار تم کیا جائے گا۔ اس کا دارومدار تمہیں سونی گئ خدمات کی تحمیل برہی ہوگا۔''

تاریخ کے صفحات اور ہمپانیہ کے بجائب گھروں میں محفوظ یہ دونوں خطوط ایسے ہیں کہ ان کو کم از کم اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو اپنے لیے مثال اور معیار مجھنا چاہیے کہ آج بھی ان پر رحم اور تحسین کا دارو مداران کو سونچی گئی خدمات کی تھیل سے ہی وابسۃ ہے۔ جزل محمد ایوب خان سے جزل پر ویز مشرف تک کی مثالیں تو ہمارے اپنے حکمرانوں کی ہیں۔ ایوب خان سے جزل پر ویز مشرف تک کی مثالیں تو ہمارے اپنے حکمرانوں کی ہیں۔ پورے عالم اسلام کا حساب کریں تو ایسے خطوط کا ڈھیرلگ جائے گا۔ قرائن کہتے ہیں کہ اس بار کنڈ ولیز ارائس فرندیڈ وزافر کا کر دارادا کرتے ہوئے صدر جارج بش (بادشاہ فرڈی نینڈ اور ملکہ از ایبلا) کی طرف سے پر ویز مشرف کو خط بھیج چکی ہیں کہ تمہیں سونچی گئی خدمات ہنوز

تشنة بحميل ہیں۔تمہاری تحسین کا دارو مدارای تحمیل پرتھا جس میں رخنہ پڑچکا ہے۔اس بات کی صانت نہیں دی جاسکتی کہتم اب بھی ہماری آنکھ کا تارا ہو۔ جنزل پرویز مشرف خود کو عملیت پیندانسان کہتے ہیں۔ہمیں اُمیدرکھنی جاہے کہ وہ تاریخ دہرائے جانے کےاس الم انگیز لیٹے کی زدے خودکومحفوظ رکھیں گےلیکن اس کا کیا کریں کہ ہمارے حکمران آخر وقت میں بھی نہیں سنجلتے ۔مثلاً: ابوعبداللہ کی مثال ہی لے لیجے! یہ دیکھنے کے باوجود کہ عیسائی حكمران محض اہنے مفاد كى خاطراس يرصد قے وارى جاتے ہيں اور أميديں پورى نہ ہونے پر تحت اللفظ دھمکیاں دیتے اور نئ ہدایات جاری کرتے ہیں، ہوش نہ آیا اور بظاہر مسلمانوں ے مدردی جمانے کے ساتھ درون خانہ یمی کوشش کرتا رہا کہ ان سے اپنے لیے جتنا ہوسکے ذاتی مفادسمیٹ سکے۔ تاریخ کےصفحات میں محفوظ ہے کہ وہ اپنے وزرا اورعوام کو برای دلسوزی سے سیمجھا تار ہا کہ بیسب کچھ صرف اور صرف تمہارے مفادمیں کررہا ہوں۔ مثلاً: 31 دمبر 1491ء کواینے امرااور وزرا ہے آخری بارمخاطب ہوکراس نے کہا: ''میں نے تمہیں تلوار سے بچانے کی خاطریہ معاہدہ کیا ہے۔ تمہیں قحط سے محفوظ رکھنے کے لیے تہاری ہو یوں اور بیٹیوں کو جنگ کی انقامی ہولنا کیوں سے بیانے کے لیے ہمہار استقبل، تہماری جائیدادیں ،تمہاری آزادی ،تمہارے قوانین اور تمہارے مذہب کی بقاکے لیے میں تتہمیں برقسمت ابوعبداللہ کی بجائے خوش بخت حاکم اعلیٰ ( فرڈی نینڈ اور ملکہاز ابیلا ) کی پناہ میں دیتا ہوں۔''

بظاہر ہر''غم خوارملت'' حکمران نے اپنی مجبوری ای طرح پیش کی ہے گر جب حقائق کا پردہ چاک ہوتا ہے تو کچھ مختلف قتم کے رازسا منے آتے ہیں۔ ابوعبداللہ نے جب عوام کو بچانے کی خاطر بیاعلان کیا تو اس کی آ واز شدت ِ م ہے رندھی ہوئی تھی لیکن اندرون خانہ حقیقت کیاتھی؟ اب وہ دستاویز کی روے سامنے آچکی ہے۔ اس نے سقوطِ غرناطہ کے خانہ حقیقت کیاتھی؟ اب وہ دستاویز کی روے سامنے آچکی ہے۔ اس نے سقوطِ غرناطہ کے

موقع پرایک معاہدہ علانیہ کیا تھا جس میں مسلمانوں کے حقوق کی صانت لی گئی تھی .....وہ ضانت جو بھی یوری نہ ہوئی اور معاہدے کی ساہی خشک ہونے سے پہلے یا مال کر دی گئی لیکن ایک اصل معاہدہ خفیہ تھا جس میں اس کم بخت نے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مفادات سمیٹنے کی کوشش کی تھی۔ یہ دونوں معاہدےاب میڈرڈ کے میوزیم میں محفوظ ہیں جن کے صفح صفح یر نفاق لکھا ہے۔سطرسطر میں سازش تحریر ہے۔حرف حرف میں مفادات بکھرے ہیں۔ ہوس جاہ ومال ہے۔ بے حمیتی عرباں ہے۔ ہزیمت نا قابل بیاں ہے۔ سودے بگھرے پڑے ہیں۔مول تول تکھاہے۔کون کتنے میں بکا ؟سب کی قیمتیں درج ہیں۔ صدر پرویز مشرف کا کہنا تو بہ ہے کہ انہوں نے کسی کے افتدار پرشب خون نہیں مارا لیکن ابوعبداللہ کی برنصیبی کی داستان اینے والد کے اقتدار پرشب خون مارنے سے شروع ہوتی ہے۔1482ء میں جب اس نے اپنے والدمحتر م مولائے ابوالحن امیرغر ناطہ کومعز ول کردیااور ہے آبروکر کے وہاں ہے انہیں چلتا کیا تو اپنے اقتدار کوحلال ثابت کرنے کے لیےوہ کا ٹائل پر چڑھ دوڑ امگر 1483ء میں لوسینا کے مقام پرایک جھڑپ کے دوران فرڈی نینڈ کے فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ 1483ء سے 1486ء تک ملکہ از ابیلا و بادشاہ فرڈی نینڈ کی قید کے دوران وہ سقوطِ غرناطہ پرتر غیبی دیاؤ کا مقابلہ نہ کرسکا۔اس دوران ڈبنی اور اُصو لی طور پر وہ سقو طِغر ناطہ پر تیار ہو چکا تھا۔سقو ط کی اس دہنی تیاری کے معاوضے میں بیشرط سرفہرست تھی کہ انہیں اپنے والدمولائے ابوالحن اور چیا ابوعبداللہ الزغل کے خلاف ملکہ وبادشاہ کی غیرمشر وط حمایت حاصل رہے گی ۔غرناطہ بران کے اقتدار کومکمل طور پر بحال کرکے اے دوام بخشا جائے گا۔ یہ بحالی اقتدار ہرطرح کی''فوجی، مالی اور سیاسی امداد'' ے دابستہ تھا۔امیرابوعبداللہ جب اس ہے تیتی براُصولی اور ذہنی طور سے تیار ہو گئے تو ان ے فر مائش کی گئی کہاس امر کوعرض نیاز کی صورت ملکہ و با دشاہ کولکھ بھیجیں۔

ابوعبداللہ کا میہ خط جس پر انہوں نے سقوطِ غرناطہ پر آمادگی ظاہر کی ہے پورے کی بجائے پر زوں کی صورت محفوظ ہے۔ خط کے ٹکڑوں کو جوڑلیا گیا ہے۔ جہاں تاریخ ککھی تھی وہ حصہ محفوظ نہ رہ سکا۔ یوں اس خط پر سال 1486ء، مہینہ مگی تو درج ہے لیکن تاریخ نہیں ہے۔ 5 جون 1486ء کو ملکہ وبادشاہ کی طرف سے ایک اور دستاویز ابوعبداللہ کے نام کھی گئ جس میں تین سالوں کے لیے ان تمام علاقوں ، شہروں اور دیہا توں کو تحفظ دینے کی پیش کش کی جو امیر کے زیر اقتد ارسمجھ جاتے تھے۔ اس دستاویز میں غرناطہ کے بیشتر علاقے کا کی گئی جو امیر کے زیر اقتد ارسمجھ جاتے تھے۔ اس دستاویز میں غرناطہ کے بیشتر علاقے کا کی گئی جو امیر کے زیر اقتد ارسمجھ جاتے تھے۔ اس دستاویز میں غرناطہ کے بیشتر علاقے کا خواج واج نظا کی دمہ داری عیسائی حکومت نے اپنے ذمہ لینے کی تجویز پیش کی ہے۔ بیساری تجاویز اس مخصوص ذہنیت کی عکاسی کرتی ہیں جس کی جھلک آج بھی ہمیں امر کی لب و لہج میں واضح دکھائی دیتی ہے۔

یہاں پہنچ کر پھر شدت ہے اس مقولے کی صحت وصدافت کا احساس ہوتا ہے کہ
'' تاریخ اپنے آپ کو کہراتی ہے۔'' میڈم کنڈ ولیز ارائس نے ایک حالیہ انٹر ویو میں کہا ہے کہ
مجھے صدر مشرف کو متحرک رکھنے کے لیے بیک وقت اسٹک اور گا جر کا استعال کرنا پڑتا ہے۔
محتر مہ کے اصل الفاظ یہ ہیں: I have to use stick and carrot to محتر مہ کے اصل الفاظ یہ ہیں: activate Musharraf
کے لیے بھی دباؤ (اسٹک) اور بھی ترغیب (گا جر) کے ہتھکنڈ وں سے کام لیتی ہیں۔ یا
میرے پروردگار! ونیا کی ذبین اور بہا در ترین قوم کی اس قدر کھلی تذبیل! تیمور کے گھر سے
غیرت تو گئی تھی اب اس پر افسوس وگریہ بھی جا تارہا ہے۔

11 ستمبر 1491ء کوملکہ وہا دشاہ نے''اسٹک''اور'' گاجز'' کا استعال کرتے ہوئے امیر عبداللّٰہ کوایک اور خط لکھا۔ ملکہ وہا دشاہ نے لکھا:

'' بیہ ہمارے علم میں ہے کہتم اور تمہارے آ دمی ہماری خدمت کرتے رہے ہو۔

تمہیں یہ یقین رکھنا چا ہے کہ ہم تم سے معاملات ختم نہیں کر سکتے نہ ہی ہمارے درمیان تعلق ختم ہوسکتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چا ہے جیسا کہ خدا کواچھی طرح معلوم ہونی چا ہے جیسا کہ خدا کواچھی طرح معلوم ہوئی چا ہے جہ کہ کہ تم ہمارے تحفظ سے لطف اندوز ہوگے۔ تمہیں یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ تمہارے وزیر سے معاملات طے کرتے ہوئے تمہارے مفادات ترجیحی بنیادوں پرسامنے رکھے جا کیں گیس گے لیکن عیسائی بادشا ہوں کی ان ساری عنایتوں کی بنیادای شرط پراستوار ہے کہ جو معاملات طے پاچکے ہیں ان پرعملدرآ مدہونا چا ہے اور ان سے انحراف صورت حال کہ جو معاملات طے پاچکے ہیں ان پرعملدرآ مدہونا چا ہے اور ان سے انحراف صورت حال میں غیریقینی بگاڑ پیدا کردے گا۔''

یہ خط پڑھ کراہے اپنے انجام کا یقین ہوگیا۔ اب وہ بظاہر سب پچھ مسلمانوں کی خیرخوابی اوروطن کی خدمت کے لیے کرتار ہا مگر در پر دہ زیادہ نادہ ذاتی مفادات کے حصول کی تگ ودو میں لگ گیا۔ اس نے اوراس کے گورنر ابوالقاسم نے باوشاہ فرڈی نینڈ کو ایک مشتر کہ مگر خفیہ بچو پر بجیجی۔ اس بچو پر کو' ذاتی مفادات کی مشتر کہ بچو پر'' کے نام ہے بھیجا گیا اور اس کے محرکین میں امیر ابوعبداللہ، ابوالقاسم عبدالملک (گورنرغرناطہ) اور یوسف ابن ابوالقاسم (معتمد خاص) شامل ہیں اس مطالبہ نما تجویز میں جیسا کہ تکس پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے بچریے:
معلوم ہوتا ہے بچریے:

''جیسا کہ بیزیرِغورے کہ ہم غرناطہ آپ کے حوالے کردیں اور بادشاہ غرناطہ وہاں سے کچھ بھی ساتھ نہ لے جائیں یعنی ہر چیز ای طرح چھوڑ دی جائے تو ہماری طرف سے بیہ مطالبہ کیاجا تاہے کہ:

ہے۔ کے سقوط غرنا طہ کے موقع پر امیر ابوعبداللہ کو تین لاکھ ماراوید (اس وقت کا سکہ)ادا کیے جائیں۔

🖈 ملکہ بادشاہ کے قبضے میں نوعمر برغمالی شنرادے کو بھی اس موقع پر رہا کر دیا جائے۔

کوی وہ امیر ابوعبداللہ اور ابوالقاسم عبدالملک کودے میں عیسائی عالی قدر بادشاہ قبول نہ کریں وہ امیر ابوعبداللہ اور ابوالقاسم عبدالملک کودے دی جائے تا کہ ہم اسے اپنے شرائط نامے میں شامل کر کے اسے غیر فروختنی قراردے کراپنے ور ثاکے لیے محفوظ کر سکیں۔

کے ہماری خواتین کوزیورات، خوشبویات، ہارسنگھار، تیل روغن اور آرائش سامان فروخت کرنے کی اجازت ہوگی۔[اناللہ! مسلمانوں کی آٹھ سودس سالہ عظیم سلطنت چھن رہی تھی اور کم بخت حکمرانوں کواپنی خاتونِ اول کے میک آپ کی فکرتھی ] اگر عالی قدر بادشاہ فرڈی نینڈ کا گھرانہ ان اشیا کی خریداری میں دلچیسی رکھتا ہے تو وہ نسبتا کم قیمت پر بیا شیا خریدنے کا مجاز ہوگا۔

🖈 وادی البشارہ اوراس ہے ملحقہ زمینوں پرسقوط کی حدیا فذنہیں ہوگی۔

کے معاہدہ سقوط کی بیشرائط میرے ابوعبداللہ، ابوالقاسم عبدالملک، یوسف ابن القاسم اور ہمارے بچوں کے لیے ہیں ابتم جبیبا بھی مناسب جھواور اسے جس طرح بھی دیکھولیکن بذریعہ تحریران کی تقدیق کردی جائے کہ بیشرائط جبیبا کہ ہم محسوس کرتے ہیں ہماری باہمی دوسی اور تعلقات کے تناظر میں حتمی تسلیم ہوں گی کہ الحمرا پر قبضہ دیتے وقت ابوالقاسم عبدالملک کودس ہزار سکے زرنقد اور مجھے (ابوعبداللہ) کواضا فی دس ہزار سکے زرنقد اور کھے ابوالقاسم عبدالملک کودس ہزار سکے زرنقد اور مجھے (ابوعبداللہ) کواضا فی دس ہزار سکے زرنقد اور کھے ابوالقاسم عبدالملک کودس ہزار سکے زرنقد اور مجھے (ابوعبداللہ) کواضا فی دس ہزار سکے زرنقد اور کھے ابوالقاسم عبدالملک کودس ہزار سکے زرنقد اور مجھے (ابوعبداللہ) کواضا فی دس ہزار سکے زرنقد اور کیے جا کیں گے۔

ہ دالیوز کے مقام پرکیمپ میں جو مسلمان کسان مقیم ہیں وہ ہمارے لیے موسم سرما میں اناج فراہم کرتے رہے ہیں۔ان کا تعلق ابن الحاج ،ابن الیاءاور ابن زید سے ہے اب وہ میری تحویل میں آ بچکے ہیں لہذا انہیں بے دخل نہیں کیا جاسکتا۔ عالی قدر بادشاہ انہیں مراعات سے سرفراز کریں۔

🖈 عالی قدرعیسائی بادشاه جمیس یقین د ہانی کرائیں، وعدہ کریں کہ ذاتی مفادات

کی پیتجاویز جناب کی منظوری سے بہرہ مندہوں گی۔

وستخط: اميرالوعبدالله

ابوالقاسم عبدالملك

يوسف ابن القاسم

ان پے در پے تجاویز ، خطوط اور یا دداشتوں کے جواب میں عیسائی بادشاہ فرڈی نینڈ کا خطا میرا اوعبداللہ کے نام موصول ہوا جس میں اس نے لکھا: ''ہمیں آپ کے تمام خطوط مل چکے ہیں ہمیں بیدتو قع نہیں تھی تم اس سے زیادہ کا مطالبہ کرو گے جس پر پہلے اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ اس سے تاخیر ہور ہی ہے۔ جو پہھتہمیں لکھا گیا تھا تم نے اس کے سجھنے میں غلطی کی ہوادر کسی غلط ہوں کی اور کسی غلط ہوں کا مجادر آپر کرنے نے قاصر رہے ہو۔ تم نے کی ہوادر اس پر عملدر آپر کرنے سے قاصر رہے ہو۔ تم نے مزید مہلت کا نقاضا کیا ہے اس سے زیادہ وقت مانگتے ہوجس پر ہم شفق ہو چکے سے ہم سہمیں مزید مہلت کا نقاضا کیا ہے اس سے زیادہ وقت مانگتے ہوجس پر ہم شفق ہو چکے سے تہمیں مراس شرط پر عملدر آپر کرنا ہوگا جس پر باہمی اتفاق ہو چکا ہے اور جس کی حتی نقصد ہی تھہمیں ارسال کی جا چکی ہے۔ آگرتم ان شرائط پر عملدر آپر نہیں کرد گے جو طے پا چکی ہیں اور جو ہم تحریری طور پر باضابط لکھ کرمنظور کر چکے ہیں تو ہم پر بھی ان شرائط کو مانے کی ذمہ داری عائد شرین ہوتی جو ہم نے قبول کی تھیں ۔ تحریری طور پر بیموجود ہے کہ غرناطہ کی حوالگی ایک معینہ منیں ہوتی جو ہم نے قبول کی تھیں ۔ تحریری طور پر بیموجود ہے کہ غرناطہ کی حوالگی ایک معینہ مند شرائط ساقط ہو چکی ہیں خواہ دہ تحریری ہوتھیں۔ "

عيسائى بادشاه فرڈى نينڈ

کھیل بگڑتے مضمون کے اس خطنے امیر ابوعبداللہ اور اس کے حواریوں کو سخت دباؤ میں مبتلا کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ سیسی سیاست کا شکار ہونے پر روئے یا مسلمانوں کو دھوکے میں رکھنے کا سلسلہ جاری رکھے۔ کاش! وہ سنجل جاتا۔ اس کے پاس

35 ہزار سیا ہی موجود تھے جیسا کہ ہمارے یاس دنیا کی بہترین فوج اور ایٹم بم موجود ہے۔ اندلس کےمسلمانوں پرعجب وفت پڑا تھا۔ادھر قیامت اپنی حال چل رہی تھی۔ ادھرمسلمان حکمران اندر خانے عیسائی حکمرانوں سے اپنے لیے جس قدر بٹوریکتے تھے اس کے حصول میں سرگرداں تھے۔ ڈو ہے جہاز سے وہ جو کچھ بچاسکتے تھے جہاز بچانے سے زیادہ انہیں اس کی فکرتھی۔ادھر ملکہازا بیلا وبادشاہ فرڈی نینڈ ، ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلمانوں کی کمزور ہوتی مدافعت کے ساتھ ساتھ شرا نطاسقوط کوسخت سے سخت تربناتے جاتے تھے۔ 1491ء کے شروع ہوتے ہی امیر ابوعبداللّٰہ یقینی طور پر نوشتہ دیوار پڑھ چکے تھے۔ اب ان کی ساری جدوجہداس تکتے پر مرکوز ہو چکی تھی کہ غرناطہ کے بدلے انہیں ذاتی طور پر کیامل سکتاہے؟ وہ خفیہ طور پرعیسائی حکمرانوں ہےاہیے لیے زیادہ سے زیادہ پرمحومذا کرات تصاوران کی معاونت گورنرغر ناطه ابوالقاسم عبدالما لک، پوسف ابن ابوالقاسم اور حمد انتفیس وغیرہ کررہے تھے۔جبکہ بیہ معاونین اپنے اپنے طور پر بھی عیسائی دربارے ذاتی مفادات کے لیے مذاکرات میں مصروف تھے [غرناطہ بیک وقت سورۃ النگویر کی تفسیر اور وہاں کے مسلمان حکمران سورۃ البقرۃ کی شہادت بنے ہوئے تھے ] اندلس کی زمین پرسجدے اور فضا میں اذانوں کی صداتمام ہورہی تھی۔ وہاں سورج لیٹ رہاتھا اور ستارے بھررہے تھے، حاملہ عورتیں بچہ جننے کے لیے محفوظ مقام ڈھونڈتی تھیں۔ دریا خون اور آگ ہے بھرے تھے۔جہنم بھڑک رہا تھا۔سب وحشی جانور یکجا ہو چکے تھے۔قہر ز دہ غرناطہ میں پیمسلمانوں کے آخری ایام تھے۔

دوسری طرف مسلم حکمران تھے جوغرناطہ کے بدلے میں اپنے اور اپنے اہل خانہ کا مستقبل سنوار نے میں لگے تھے۔ وہ اپنی ہے جمیتی ، سازشی ذہنیت، طمع اور ہوں جاہ کے ہاتھوں مسلمانوں کے آٹھ سودس سالہ اقتدار کے سورج کو پہر دو پہر اور پل دو پل کی ڈوبتی

شام تک لے آئے تھے، جیسے وہ سب ڈو بے سے پہلے آخری پیکی کے انظار میں ہوں۔
آخری کل، آخری گھر، کچھ اراضی، کچھ نفتر، کچھ بنس، کوئی مال مولیثی، کوئی راہداری، کوئی
مقام مرتبہ، کچھ نام نمود، کچھ مال متاع یوں جیسے اندھیر ہے میں تیر چلار ہے ہوں۔ وہ اپنے
ہینتر سے چالیں چل گزرے اور سارے چکے دے بیٹھے مگر ایک چال بہترین چال
علنے والے کی بھی ہوتی ہے:

''ادھرتو وہ حیال چل رہے تھے اور ادھر خدا حیال چل رہا تھا اور خدا سب سے بہتر حیال حیا لنے والا ہے۔'' (سورۃ الا نفال)

ہمیں حال چلنے والوں اور چکمہ دینے والوں ، دونوں سے پناہ دے۔ إدهر وانا ، باجوڑ، وزیرستان، میران شاہ ..... افغانستان اور عراق میں بھی سورج لیٹ رہا ہے اور ستارے بگھررے ہیں۔عورتیں تو عورتیں، گا بھن اونٹنیاں بھی بےسمت، بےمہار بھاگتی پھرتی ہیں اس ڈرے کہ جانے وہ کس کا نام لے دیں زندہ درگور بچیوں ہے کوئی یہ پوچھنے والانہیں ہے کہ وہ کس خطایر ماری گئیں؟ اور نامہ اعمال کھلنے کو ہے۔ ادھر عیسائی حکمران بھی وہی آ زمودہ وآل از ابیلا ہیں۔اولا دفر ڈی نینڈ اور زافراو کا فراہیں۔دلوں میں دھڑ کا لگا ہے ك يا الله! اليه بين مارے حاكم بھى حاكمان اندلس جيسے نه نكل آئيں۔ اندر خانے عیسائیوں سے ملے ہوئے اورمسلمانوں کےخلاف حالیں چلنے والے اور باریش مسلمانوں کو چکے دینے والے ،کلمہ گوبیبیوں کو نامحرم مردوں سے اختلاط پر اُبھار نے والے ،ان کی نیم سر یوشی پر تالیاں بجانے والے، انہیں برہنگی پر آمادہ کرنے والے، ہماری مخبری کرنے والے، گھیر گھیر کر پکڑنے والے، اہلِ حق کے گھروں پرنشان لگانے والے، ذاتی مفادات كے معاہدے كرنے والے ، ہميں نيجا د كھانے والے ، شعائر كے سودے اور ملك كى اساس ير ندا کرات کرنے والے، اُمہ کی دین حمیت پرمول تول کرنے والے۔

وان ڈی ماریا ناسقو طِغر ناطہ کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:''2 جنوری کوسقو ط کی صبح ابھی نمودار بھی نہیں ہوئی تھی کہ امیر ابوعبداللہ کی گھریلوخوا تین منہ اندھیرے قصر الحمرا ہے البشارہ کی طرف روانہ ہوئیں۔خواتین کی اس جماعت میں امیر کی والدہ سلطان عائشہ لہورہ اور بیوی زہرہ زورامہ کے علاوہ شاہی خاندان اور قریبی امرا کی خواتین شامل تھیں۔ سلطانه عا ئشه لہورہ نے تو ہمت کا ثبوت دیا اور خاموش رہیں لیکن باقی خواتین الحمرا کومڑ مڑ کر دیکھتی تھیں اور روئے جاتی تھیں۔ان کی آہ و بکا اور سسکیوں سے البشارہ کی سنسان وادی گونجی تھی۔ادھرغم اورصدے سے نڈھال امیرعبداللّٰہ کوشہرغر ناطہ کی چابیاں ملکہازا بیلا اور فرڈی نینڈ کو پیش کرنے کا المناک مرحلہ درپیش تھا۔ وہ شدت غم سے مغلوب رندھی ہوئی آ واز میں جابیاں دیتے وقت فرڈی نینڈ اور ملکہ از ابیلا سے صرف یہی کہہ سکا:'' یہ جا بیاں البين ميں مسلمان سلطنت كى آخرى نشانی ہیں۔ بيہ ہمارى مملكت اور ہمارے ہونے كى علامت ہیں۔خدا کی منشا یہی ہے کہ بیتمہیں دے دی جائیں۔ بیتمہیں اس اُمیدیرسونیتا ہوں کہتم ہم سے زمی کا سلوک کرنے کے وعدے پر قائم رہو گے۔''اس کے جواب میں باوشاہ فرڈی نینڈ نے مختصر سے جواب میں کہا: ''شک نہ کرو ہمارے وعدول برنہ ہی دوسی کے اس تمریر جس ہے جنگ کی وجہ ہے ہم محروم رہے ہیں۔''

تاریخ گواہ ہے کہ اس وعدے پرایک دن کے لیے بھی عمل نہ ہوا۔ معاہدہ کرکے پھر جانے کی جور وایت ہسپانیہ کے حکمرانوں نے ڈالی تھی ،کولمبس نے امریکا پہنچ کراس کو آگے بڑھایا۔وہ ریڈانڈینز سے وعدے کرتا اور پھر موقع ملتے ہی انہیں قبل کرڈالتا۔کولمبس کا یہ ججر بداور رویداس زمین میں خوب بھلا پھولا۔ یہ کار بدیہاں یوں نسل درنسل پروان چڑھا اور یہ غیرانسانی عادت ملکہ از ابیلا سے کولمبس میں ،کولمبس سے برطانوی آباد کاروں میں اور برطانوی آباد کاروں میں اور برطانوی آباد کاروں میں ہوکر

صیقل ہو چکا ہے۔ وعدہ تکنی اب امریکا کے مزاج کا حصہ اور فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ 1502ء میں جس طرح عبیدہ سلیما نکا، المیر ہ، غرناطہ اور قرطبہ میں شرعی ریش کے حامل مسلمان ترجیحی ہدف تھے بعینہ باریش آج بھی اس طرح قتل کیے جارہے ہیں اور جیران کن کیسانیت سے کہ بال کئی، آئھ گئی، ڈورے پڑی، غازہ ملی، سینہ کھلی، گھر ہے اکھڑی، میراتھن میں دوڑنے والی، غیر مردول سے مصافحہ اور نامحرموں سے ہنس کر ملنے والی، ناچ میراتھن میں دوڑنے والی، غیر مردول سے مصافحہ اور نامحرموں سے ہنس کر ملنے والی، ناچ کانے کی محفلوں میں بانہیں پھیلانے والی، جالی دارشوخ رنگ کیڑے پہننے اور گنجی ٹنڈوں کے ساتھ رل کر فضا میں شوق پر واز کو تسکین دینے والی روشن خیال، چر زبان اور شعلہ بیان کے ساتھ رل کر فضا میں شوق پر واز کو تسکین دینے والی روشن خیال، چر زبان اور شعلہ بیان اس اجل سے عمواً محفوظ رہی ہے۔

مومنوں کے بارے میں نوید ہے کہ وہ ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسے جاتے لیکن ہم پریا تو بینو بیزیادہ کڑی ہے یا ہماری آز مائش زیادہ سخت ہے۔ واقعہ جو بھی ہولیکن ہم بار بار ایک ہی سوراخ سے ڈسے گئے ہیں۔ ﷺ سقوطِ غرناطہ ﷺ سقوطِ دبلی (مسلم ہندوستان) ﷺ سقوطِ بیت المقدی ﷺ سقوطِ مشرقی پاکستان ﷺ سقوطِ کابل ﷺ سقوطِ بغداد ﷺ

 ہے۔المیدیہ ہے کہ ادھر شقاوت اور مطالبے بڑھتے جارہے ہیں اور اُدھر خود بپر دگی۔ادھر طرز جابراندعروج پر ہے اور ادھرادائے فدویانہ۔ہمارے جرم ضعفی نے جہاں بہت سے اور نقصان جمیں پہنچائے وہاں اس سے یہ بھی ہوا کہ ہمارے محاورے تک بدل گئے ہیں۔ بھلے وقتوں میں'' آزمائے ہوئے کو آزمانا حمافت ہے' خاصا معتبر محاورہ سمجھا جاتا تھا اور آزمائے ہوئے کو مزید آزمانے سے پر ہیز کیا جاتا تھا لیکن اب صورتِ حال کچھ یوں ہوگئ ہے کہ ہم آزمائے ہوئے کو مزید آزمانے رہنے پر بھی کمر بستہ ہو چکے ہیں۔بادشاہ فرڈی نینڈ کی طرح صدر جارج بش بھی ہم سے یہی کے جارہے ہیں:' شک نہ کرو ہمارے وعدوں پر'' گوکہ اندر سے ہم سب جانے ہیں کہ صدر بش کے وعدے پر شک نہ کرنے کے باوجود پر'' گوکہ اندر سے ہم سب جانے ہیں کہ صدر بارٹ کے وعدے پرشک نہ کرنے کے باوجود بھی ہوناوہی ہے جو بادشاہ فرڈی نینڈ کے وعدے پرشک نہ کرنے سے ہواتھا۔

یااللہ! ہم پر رحم کر، ہم پراپنی پناہ دراز کردے۔

# مماثلت ... جبری یا فطری؟

خبرگرم ہے کہ عزت آب جلالۃ القدرسية سالا راعلیٰ افواج پاکتان ورکيس مملکتِ خداداد جناب پرويزمشرف ہسپانية تشريف لے گئے ہيں اور قرطبه مجد کا دورہ کيا ہے۔ ايک طرف کہا جارہا ہے کہ يہ پہلے پاکتانی حکر ان ہيں جنہيں يہ اعزاز نصيب ہوا ہے اور دوسری طرف کس سم ظريف نے کارٹون بنا کرتھی کی ہے کہ صدر پرویز نے اپنے ميز بانوں سے دريافت کيا ہے: '' کيا آپ لوگ سيکيورٹی پراہلم کی وجہ سے پرانی مجد پر نہيں گراتے ؟'' مولائے کریم کے ہرکام میں حکمت ہوتی ہے۔ صدر پرویز مشرف کا دورہ ماہ مگی کی آمد آمد پر ہوا ہے اور مگی وہی ہے جو تاریخ اُندلس کے حوالے سے ایک طرف انہائی تابناک اور دوسری طرف انہائی المناک پس منظر رکھتا ہے۔ ہم نے درج بالا دو تبعروں کی دوسے دیکھتا ہے کہ جناب صدر تاریخ کے کس رُخ سے مما ثلت و مشابہت رکھتے ہیں؟ خدارا! جبراً کوئی مناسبت نہ تلاش کی جائے۔ ہر چیز کواس کی فطری ساخت پر کسی تکلف کے خدارا! جبراً کوئی مناسبت نہ تلاش کی جائے۔ ہر چیز کواس کی فطری ساخت پر کسی تکلف کے خدارا! جبراً کوئی مناسبت نہ تلاش کی جائے۔ ہر چیز کواس کی فطری ساخت پر کسی تکلف کے بغیر پر کھا جائے۔

☆.....☆

مئی کامہینہ مسلمانوں پر دوطرح ہے گزرا ہے۔ ایک تو تا بناک، درخشاں تر اور رخشندہ ترین اور دوسرے المناک ،سیاہ ترین اورخون ہے رنگین ۔

کم کم می 70 م کو ہسپانیہ کے ساحل پر (موجودہ مقام جبرالٹر) ایک طول القامت، حجر رہے بدن ، گھنی ڈاڑھی اور ایمانی جذبات سے تمتماتے چبرے والا سنجیدہ اور باوقار شخص اپنی مٹھی کجر سپاہ سے مخاطب تھا۔ مشہور ادیب ابوالعباس احمد بن محمد المغری نے طارق بن زیاد کے اصل الفاظ قلم بند کیے ہیں:

''لوگو! تمہارے لیے بھا گنے کی جگہ ہی کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور آ گے دشمن! للہذا خدا کی نتم ! تمہارے لیے اس کے سواکوئی راستہبیں کہتم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد میں سیجے اُتر واور صبر ہے کام لو۔ یا در کھو! اس جزیرے میں تم ان تیبیموں ہے زیادہ ہے آسرا ہو جو کسی تنہوں کے دسترخوان پر بیٹھے ہوں۔ دشمن تمہارے مقابلے کے لیے ا پنا پورالشکراوراسلحہ لے کرآیا ہے۔اس کے پاس وافر مقدار میں غذائی سامان بھی ہےاور تمہارے لیے تمہاری تلواروں کے سواکوئی پناہ گاہبیں تمہارے پاس کوئی غذائی سامان اس کے سوانہیں جوتم اپنے رشمن سے چھین کر حاصل کرسکو۔اگر زیادہ وقت اس حالت میں گزرگیا کہتم فقروفاقہ کی حالت میں رہے اور کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے تو تمہاری ہوا ا کھڑ جائے گی اورابھی تک تمہارا جورعب دلوں پر چھایا ہوا ہے اس کے بدلے دشمن کے دل میں تمہارے خلاف جرات وجسارت پیدا ہوجائے گی۔لہٰذا اس برے انجام کواینے آپ ے دور کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہاور وہ بیا کہتم بوری ثابت قدی ہے اس سرکش بادشاہ کا مقابلہ کروجے اس کے محفوظ شہرنے تمہارے سامنے لاکر ڈال دیا ہے۔ اگرتم اپنے آپ کوموت کے لیے تیار کرلوتو اس نا درموقع سے فائدہ اُٹھاناممکن ہے اور میں نے تہمیں سسى ايسے انجام ہے نہيں ڈرايا جس ميں خود بچا ہوا ہوں ، نه ميں تمہيں کسى ايسے كام يرآ ماده

کررہا ہوں جس میں سب سے ستی پونجی انسان کی جان ہوتی ہے اور جس کا آغاز میں خود اپنے آپ سے نہ کررہا ہوں۔ یا در کھو! اگر آج کی مشقت پرتم نے صبر کیا تو طویل مدت تک لذت وراحت ہے لطف اندوز ہوگے .....

اللہ تعالیٰ کی نفرت وہمایت تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارا یہ مل دنیا وآخرت دونوں میں تمہاری یادگار ہے گا۔ اور یا در کھوکہ جس بات کی دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں اس پر پہلا لبیک کہنے والا میں خود ہوں۔ جب دونوں اشکر ظرائیں گے قومیراعزم ہیہ ہے کہ میراحملہ اس قوم کے سرکش ترین فردراڈرک پر ہوگا اور ان شاءاللہ میں اپنے ہاتھ سے اسے قبل کروں گا۔ تم میرے ساتھ حملہ کرو! اگر میں راڈرک کی ہلاکت کے بعد شہید ہوا تو راڈرک کے فرض کا۔ تم میرے ساتھ حملہ کرو! اگر میں راڈرک کی ہلاکت کے بعد شہید ہوا تو راڈرک کے فرض سے تمہیں سکدوش کر چکا ہوں گا اور تم میں ایسے بہا در اور ذی عقل افراد کی کی نہیں جن کوتم اپنی سربراہی سونپ سکواور اگر میں راڈرک تک پہنچنے سے پہلے ہی کام آگیا تو میرے اس عزم کی تھیل میں میری نیابت کرنا تمہارا فرض ہوگا۔ تم سب مل کر اس پر تملہ جاری رکھنا اور پورے جزیرے کی فتح کاغم کھانے کی بجائے اس ایک شخص کے قبل کی ذمہ داری قبول کر لینا پورے جزیرے کی فتح کاغم کھانے کی بجائے اس ایک شخص کے قبل کی ذمہ داری قبول کر لینا تمہارے لیے کافی ہوگا کیونکہ دشمن اس کے بعد ہمت ہار بیٹھے گا۔ "

طارق کے رفقا پہلے ہی جذبہ جہاداور شوق شہادت سے سرشار تھے۔طارق کے اس خطبے نے ان کے اندرا کیے بی وجان کو فراموش کر کے لڑے۔ یہ جنگ متواتر آٹھ دن تک جاری رہی۔ کشتوں کے پشتے لگ گئے اور بالآخر فتح ونصرت مسلمانوں کے جصے میں آئی۔راڈرک کالشکر بری طرح پسپا ہوااور خودراڈرک بھی ای تاریخی معرکے میں کام آیا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہا سے خود طارق بن زیادہ نے قتل کیا اور بعض روایتوں میں ہے کہاس کا خالی گھوڑ اور یا کے کنارے پایا گیا جس سے بیا ندازہ لگایا گیا کہ وہ دریا میں ڈوب کر ہلاک ہوا۔

وادئ لکہ کی یہ فتح جوایک ہفتے کی صبر آزما جنگ کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوئی،

یورپ میں مسلمانوں کے داخلے کی تمہیدتھی جس نے پورے اندلس کے دروازے ان کے

لیے کھول دیے۔ اس کے بعد مسلمان اندلس کے تمام شہر فتح کرتے ہوئے آگے بوھتے

رہے یہاں تک کہ انہوں نے اس وقت کے دارالحکومت طلیطلہ کو بھی فتح کرلیا۔ اس کے بعد

بھی ان کی پیش قدمی جاری رہی یہاں تک کہ وہ فرانس کے اندر جاکر وہ کوہ نیری نیز کے

دامن تک پہنچ گئے۔ اندلس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے یہاں آٹھ سوسال تک حکومت کی

جس کے دوران انہوں نے علم ودانش اور تہذیب وتدن کے منفر دچراغ روثن کے اور اس
خطے کو دنیا کاسب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ بنایا۔

#### ☆....☆

ہے دوسرامہینہ بھی مئی ہی کا ہے۔سال 1486ء، دن نامعلوم ..... یہ اندلس میں مسلمانوں کی آٹھ سوسالہ تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ اندلس کے آخری مسلمان حکمران ابوعبداللہ نے ملکہ اور بادشاہ فرڈی نینڈ کولکھا کہ وہ کیتھولک ملکہ وبادشاہ کوغرنا طرسونپ دینے پر تیار ہو چکے ہیں لیکن کیوں اور کیسے؟اس کے لیے ہم مندرجہ ذیل چارخطوط پرنظر ڈالیس گے شاید آئینے میں اپنی تصویر بھی نظر آجائے۔

(1)29(1) بیل 1487ء کوامیر عبداللہ نے ملکہ از ابیلا کوایک خط بھیجا جس میں ملکہ سے درخواست کی گئی کہ کسی بھی شورش ،خرابی اور بیرونی حملے کی صورت میں ''غرناطہ کے دفاع'' میں کوتا ہی نہ کی جائے۔ ہم آپ سے تو قع لگائے بیٹھے ہیں کہ کسی بھی مشکل صورتِ حال میں آپ کی حکومت ہمیں غرناطہ میں غیر محفوظ نہیں چھوڑ ہے گی اور ہم غرناطہ میں اپنے دفاع کے لیے آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔''

سبحان الله! كياعالم تفافهم وفراست كا! جن ہے حقیقی خطرہ تھاا نہی ہے تحفظ كی بھيك

مانگی جارہی تھی۔

(2) ملکہ وبادشاہ کی طرف سے امیر عبداللہ کے گورز ابوالقاسم کولکھا گیا: '' مجھے میر سے سکرٹری فرڈی نینڈ زافرانے بتایا ہے کہتم ہماری خدمت کرنا چاہتے ہواور ہماری سرپرتی میں پناہ چاہتے ہو۔اس نے مجھے سیجھی بتایا کہتم ہمارے در بار میں حاضری دے کر شائتگی کا مظاہرہ کر چکے ہو۔ ہمارے اور زافر کی طرف سے تہہیں پورے اختیارات ہیں جنہیں تم استعال کرتے ہو۔ ہمارے اور زافر کی طرف سے تہہیں پورے اختیارات ہیں جنہیں تم استعال کرتے ہو۔ ہم تم پر مہر بان رہیں گے اور عنایات کالسلس ٹوٹے نہیں دیں گے۔لیکن میر بیش نظرر کھنا ضروری ہے کہتم کسی اور کے ساتھ معاملات طے کرنے سے مشکل گیں پڑجاؤ گے۔ میں حکم دیتا ہوں کہتم زافر سے ہدایات لیتے رہواورا دکام کی بجا آوری میں کوتا ہی کے مرتکب نہ ہونا۔''

خدارا! ذراسطور کے ساتھ بین السطور بھی پڑھ لیجے!

(3) 11 ستمبر 1491ء کوملکہ وبادشاہ نے امیر ابوعبداللہ کوشفی کراتے ہوئے ایک اور خط لکھا۔ ملکہ وبادشاہ نے لکھا: ''یہ ہمارے علم میں ہے کہتم اور تمہارے آدمی ہماری ''خدمت'' کرتے رہے ہوئے ہیں یہ یقین رکھنا چاہے کہ ہم تم سے معاملات ختم نہیں کر سکتے نہ ہی ہمارے درمیان تعلق ختم ہوسکتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہے جیسا کہ خدا کواچھی طرح معلوم ہونی چاہے جیسا کہ خدا کواچھی طرح معلوم ہے کہتم ہمارے تحفظ سے لطف اندوز ہوگے۔ تمہیں یہ بات پہلے بھی بنائی جاچی ہے کہ تمہمارے وزیرے معاملات طے کرتے ہوئے تمہارے مفادات ترجیحی بنیادوں پرسامنے رکھے جائیں گے لیکن عیسائی بادشاہوں کی ان ساری عنایتوں کی بنیادائی شرط پر استوار ہے کہ جو معاملات طے پا چکے ہیں ان پر عملدر آمد ہونا چاہیے اور ان سے انحراف صورت حال میں غیر بھینی بگاڑ بیدا کردے گا۔''

(4) جیسا حکمران ہوتا ہے ویسے ہی اس کے دست وباز و۔امیر ابوعبداللہ کے گورنر بھی اس سے کم نہ تھے۔ 16 ستمبر 1491ء کو گورنر ابوالقاسم عبدالملک اور اس کے دست راست یوسف ابن قاسم نے مشتر کہ طور پر ایک خط بادشاہ فرڈی نینڈ کوعر بی میں لکھا اور کاسٹیلین اسپیش میں اس کے ترجے کے ساتھ دستخط شدہ کا پی بھی منسلک کردی۔ عربی میں خط کا آخری حصہ ہی محفوظ رہ سکا جبکہ اسپینش میں پوراخط موجود ہے۔اس خط کامحفوظ نہر ہنا ہی بہترتھا کہ محفوظ رہتا تو اندلس کے امراکی ہے حمیتی پرنا قابل تر دید گواہی موجو درہتی اوراگر محفوظ رہ جاتا تو شایدنصاب عبرت کاصفحہ اول قرار دیا جاتا۔ ابن قاسم اور پوسف نے بادشاہ فرڈی نینڈ کولکھا:"اے ذی شان بادشاہ! ہم تمہارے حضور پیش ہوکرتمہارے ہاتھ چومنا عاہتے ہیں اور تمہارے جسم کا ہروہ حصہ جس کی اجازت دی جائے گی چومنا جاہتے ہیں تا کہ ان غلاموں کی وارفکی تم خود د کمچرسکو جووہ تم سے وابستہ کیے ہیں۔ہم تصدیق کرتے ہیں کہ تمہارے مفادات سے صرف نظر نہیں کریں گے۔ زافر (عیسائی بادشاہ کامشیر خاص جو پیج کے آ دمی کا کام دیتا تھا) ہمارا بھائی ہے ہم اس سے احکام کے ملنے اور ان پڑمل پیرا ہونے کے منتظرر ہتے ہیں۔وہ جونہی بادشاہ بیوع مسے کی طرف سے ہدایات ہمیں بھیجتا ہے پھران یر عمل پیرا ہونے میں کسی تاخیر اور کوتا ہی کا کوئی حوالہ زافر کے پاس نہیں ہے، جوآپ کو بتاسکے۔ہم اپنی وفاداری پر قائم اور آپ کے مفادات کے محافظ ہیں۔ یقیناً زافراس کی گواہی دینے میں فخرمحسوں کرے گا۔"

اینے زور بازو پر بھروسہ کرنے کی بجائے دشمن سے رحم کی اُمیدرنگ لائی اور بالآخر وہ دن آپہنچا جب عیسائیوں کو اپنا محافظ اور مسلمانوں کو دشمن سمجھنے والے غرناطہ کے حکمران ابوعبداللہ قصر الحمرا میں اپنے امراو حکام کے ساتھ سقوط کے معاہدے کے مطابق غرناطہ کی جا بیاں ملکہ از ابیلا کو پیش کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ابوعبداللہ، شاہی خاندان کے جا بیاں ملکہ از ابیلا کو پیش کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ابوعبداللہ، شاہی خاندان کے

افراداورامرازرق برق لباس زیب تن کیے تھے۔ان کے زرہ بکتر سونے جاندی کی کڑیوں ے چیک رہے تھے اور ان میں جواہرات ٹنکے تھے۔قصرالحمرامیں ملکہ از ابیلا ، بادشاہ فرڈی نینڈ ،عیسائی افواج کے جرنیلوں ،امرااور حکام کےاستقبال کےانتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ آج الحمراكی شان ہی نرالی تھی محل میں جگہ بہ جگہ مَر مَر كے فرش لشكارے مارتے تھے كہيں دیبا کے گاؤ تکیے ہے تھے اور کہیں حربر ویر نیاں کے یردول پر پکھراج کے تازہ بتازہ حاشے تھے۔موتیوں کی لڑیاں آرائش کو بڑھاتی تھیں۔ جاندی کے جیکتے عصا،سونے کے مورچیل، سونے جاندی کا چر اور حریر کے ہے ماحول کوطلسماتی بنائے ہوئے تھے۔ سونے کے سار بان، زرنگارتخت، جواہرات ہے مرضع تخت پوش اور سیاہ بخت تخت نشین ۔ دیکھنے میں تو الحمراا بني آرائش،امارت اورقدرو قيمت ميں بے مثال نظر آتا تفامگراندلس ميں مسلم اقتدار كى بيآخرى شام، آخرى بيكى اورآخرى بدعملى تقى \_ ہے پراختيار جاتار ہے تو ساتھ ہى فيصله كرنے کا شرف، فیصلے کی تکریم اور قوت فیصلہ بھی جاتی رہتی ہے۔ سوامیر ابوعبداللہ (باب دل) کا بیہ آخری فیصلہ بھی مستر د کردیا گیا کہ غرناطہ کی کلید سقوط کی علامت کے طور پر الحمرا میں پیش کی جائے گی۔ملکہ از ابیلانے امیر ابوعبداللہ کی خواہش کے برمکس الحمرات باہر فاصلے پرسقوط کے ڈراپ سین کا حکم جاری کیا۔ ملکہ از ابیلا اینے شوہر بادشاہ فرڈی نینڈ، بیٹے پرنس ڈان، لا وُلشكر، فاتح افواج، امرا، مشيرول، رعونت، حكام اور درباريوں كے جلو ميں غرناطه كي جا بیاں وصول کرنے پینچی تو اس کے ہمراہ اس کا نہ ہبی مشیراعظم کارڈینیل ہر نینڈ وٹالا ویرااور اس کا اطالوی بحری مہم جومہمان کرسٹوفر کولمبس بھی موجود تھا جسے سقوط غرناطہ کی تقریب میں شركت كے ليخصوصى طور پر مدعوكيا كيا تھا۔ كولمبس نے اس رات اپنے روز ناميح ميں لكھا: '' آج میں نے دیکھا کہ الحمرا کے میناروں پر ملکہ عالیہ (ازابیلا) کا شاہی نشان بزورقوت لہرادیا گیا اور پھرمسلمان (مور) بادشاہ ابوعبداللّٰد کوشہر کی فصیل کے دروازے پر ملکہ از ابیلا اور بادشاہ فرڈی نینڈ کے ہاتھ چومتے ہوئے دیکھا۔''

امیر ابوعبداللّٰد کوعیسائی حکمرانوں کے وعدول پر بہت زیادہ اعتاد تھا۔ ہم ہے بھی زیاده مگر.....ا بھی معاہدہ غرنا طہ کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی اور فرڈی نینڈ کا کہا فضامیں گونجتا تھا کہ معاہدہ غرناطہ پرزے پرزے ہوگیا۔مسلمانوں پر ہسیانیہ کی زمین ایسی تنگ ہوئی کہ بالآخر وہاں سے ان کے جبری انخلا کا حکم نامہ جاری ہوا۔ کہاں وہ معاہدہُ غرناطہ کی تحفظاتی دفعات اور کہاں یہ 1609ء کا حکم نامہ بے دخلی۔معاہدے میں جوخوش آیندشرا نظ موجود تھیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے طاق نسیاں ہوگئیں۔مسلمانوں پرترک اسلام اور قبول عیسائیت کے لیے ہرطرح کا جبراور دباؤ روارکھا گیا۔ دس سال تو اس دباؤ اور جبر کا متیجہ د کیھنے میں گزر گئے لیکن اب مسلمانوں کی استقامت نا قابلِ برداشت ہوتی جارہی تھی۔ ادھرعیسائی بنیاد پرستوں کا حلقہ ملکہ از ابیلا کے گرد تنگ ہوتا جار ہاتھا جس کی قیادت ٹولیڈ وکو اسقف اعظم اوراداره احتساب كانگران اعلیٰ كار دینیل ذمی نیس كرر با تھا۔ ذمی نیس كوملكه كا قرب حاصل تقااس نے ''مسلمانوں کے انخلایا بالجبر قبول عیسائیت'' کے نظریے کو متعارف کرایا اور رفتہ رفتہ ملکہ از ابیلا کو اس پر آمادہ کرلیا۔ بالآخر ملکہ از ابیلا کے دستخطوں سے 12 فروری 1502ء کوایک حکم نامہ جاری ہواجس کے مطابق ہیانیہ کے مسلمانوں کوعیسائیت کا بیسمالینے یا ہسیانیہ سے چلے جانے میں سے ایک کے لازمی انتخاب سے دوحیار کردیا گیا۔ بینی افتاد پرانے تمام مظالم سے سخت تھی۔ وہی ملکہ از ابیلا جس کے سقوط غرناطہ کی ان شرائط یر دستخط ثبت ہیں جن کے تحت مسلمانوں کے جان و مال ،آبر و ، مذہب ،قوانین ،رسوم ، زبان اور ثقافت کے تحفظ کی صانت موجو دھی ۔صرف دس برس بعدای ملکہ از ابیلا کے اس نے حکم ناہے ہے معاہدہ سقو طغر ناطہ کی نفی ہوگئی۔

ملکہ از ابیلا کے بالجبر تبدیلی مذہب کے احکام پرسوسال سے اوپر گزر گئے لیکن نہ تو

مسلمانوں کی استقامت میں کوئی خاص فرق آیانہ پاؤں میں لغزش۔ اگر جان بچانے کوکسی نے عیسائیت قبول کربھی لی تو اندر ہے وہ مسلمان ہی رہا۔ ان سوسالوں میں اندلس کے مسلمانوں پر ہروہ ظلم آز مایا گیا جے غیرانسانی جلبت نے تاریخ کے کسی بھی تاریک دور میں ایزاد کیا تھا۔ مسلمانوں پرظلم وستم کی پوری صدی گزرگئی لیکن عیسائیت قبول کرنے والوں کے ایزاد کیا تھا۔ مسلمانوں پرظلم وستم کی پوری صدی گزرگئی لیکن عیسائیت قبول کرنے والوں کے اعدادو شار نہ بڑھ کے دیے۔ بالآخر عیسائی ترکش میں آخری تیرکوآ زمانے کا فیصلہ ہوا۔ یہ آخری تیر کوآ زمانے کے ساتھ پھینکا

1607ء میں اسپین کی حکومت دیوالیہ ہوگئ۔ اس مالی دیوالیے نے اسپین کے بادشاہ فلپ سوئم کی ساکھ اور اسپین کی شاہی خو مت کے اعتبار کو یورپ میں سوالیہ بنادیا۔ مسلمانوں کے جبری انخلا کے قانون سے فلپ سوئم نے ایک تیر سے دوشکار کیے۔ ایک تو وہ اہل اسپین اور یورپ کی توجہ اپنی حکومت کی ناکامیوں سے ہٹانے میں کامیاب رہا۔ دوسرا مسلمانوں کے جبری انخلا سے ان کی چھوڑی ہوئی وسپی اراضی عیسائیوں کے ہاتھ آگئ اس مسلمانوں کے جبری انخلا سے ان کی چھوڑی ہوئی وسپی اراضی عیسائیوں کے ہاتھ آگئ اس سے نہ صرف معیشت کوسہار املا بلکہ فلپ سوئم عیسائیت کے خبات دہندہ کے طور پر اسپین اور یورپ میں ہر دلعزیز ہوگیا۔خصوصاً کیتھولک عیسائیت کے مرکز ویٹی کن ٹی روم میں اس کی بری واہ واہ ہوئی۔ 161 پریل 1609ء کو بادشاہ فلپ سوئم (1621-1598) نے ہیا نہ سے سلمانوں کے جبری انخلاکا درج ذیل حکم نامہ جاری کیا:

''بادشاہ فلپ سوئم کی طرف.....اہل غرناطہ خطاب یافتہ عیسائی معنوزین ، امرا ، اراکین ،اشرافیہ ، نہ بی علاومعز زشہر یوں کے نام!

ہے اس مملکت ہے تمام مسلمان مردوزن ، اپنی آل اولاد کے ساتھ اس حکم نامے کے جاری ہونے کے تین دن کے اندراندر بلاامتیاز کہ وہ جہاں بھی رہتے ہوں حکام کے بتائے ہوئے مقامات پر چلے جائیں۔ وہ اپنے ساتھ الی منقولہ جائیداد لے جاسکتے ہیں جے وہ اُٹھا سکتے ہوں انہیں بغیر جے وہ اُٹھا سکتے ہوں۔ جہاز ، جوان کو ہَر ہَملکت میں لے جانے کے لیے تیار ہیں انہیں بغیر کسی بدسلو کی یاغیر مناسب رو بے کے افریقہ تک لے جائیں گے۔

دوران سفر'' مناسب سہولتیں'' فراہم کی جائیں گی اوروہ حسب خواہش اپنا مال اسباب کے جائیں گی اوروہ حسب خواہش اپنا مال اسباب لے جاسکیں گے لیکن اس دوران کسی بھی مرحلے پراس حکم نامے کی خلاف ورزی پر موت کی سزادی جائے گی جس پرفوراً عملدر آمد ہوگا۔

کمسلمانوں کو بیہ بات انچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ بادشاہ فلپ سوئم کا مقصد مسلمانوں کو ہسپانیہ سے نکالنا ہے نہ کہ نہیں ہراساں کرنا یا دوران سفر صعوبتوں سے دو چار کرنا ہے۔

المراق ا

اس محم نامے پردسخظ ہوتے ہی ہپانیہ میں مسلمانوں پرتل وغارت کا بازارگرم ہوگیا۔ کم وبیش تین لاکھ مسلمان اپنی جائے رہائش سے بندرگا ہوں کی طرف ہا نکتے ہوئے قتل کیے گئے۔ انخلا کے اس فیصلے کے کیساں اطلاق سے مسلمان متاثرین کی تعداد کے بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بیشتر موزمین نے اس تعداد کو 30 لاکھ ہی قرار دیا ہے۔ مشہور مذہبی محقق ڈبلیوی براؤ تلی نے اس تعداد کودومختلف طرح ہے کھا ہے تا ہم ان کی مہیا کردہ تعداد اندلس میں مسلمانوں کی تخیین کردہ میں لاکھافراد کی تعداد نامعلوم ہونے کے فرنا طہ سے سرساحل ہیانیہ کے راستوں پر قبروں کی تعداد نامعلوم ہونے کے فرنا طہ سے سرساحل ہیانیہ کے راستوں پر قبروں کی تعداد نامعلوم ہونے کے

باوجود تین لاکھ ہے کم نہیں ہے۔ اس راہ گزر کے مسافر یوں بھی زیادہ سیاہ بخت تھے کہ ان

کے پاس نہ وقت تھا نہ مہلت۔ مہلت وہ ضائع کر چکے تھے اور وقت ان کے ہاتھ ہے نگل
چکا تھا۔ ان کے پاس صرف تین دن تھے۔ انہیں اس وادی ہول سے نگلنے اور مملکت موت کا
حصار بہتر گھنٹوں میں تو ٹرنا تھا۔ ان کی صعوبت بخت، آز مائش کڑی اور چپل قیامت کی تھی۔
حسار بہتر گھنٹوں میں تو ٹرنا تھا۔ ان کی صعوبت بخت، آز مائش کڑی اور چپل قیامت کی تھی۔
انہیں ہانکنے والے گرجانے والوں کی تعداد کے مطابق قبرین نہیں کھودتے تھے بلکہ قبریں کھود
کراتنے گرالیتے تھے۔ لو ہے کا آنکڑہ برچھی کے آگے جڑا ہوتا جو بیچھے سے زن زنا تا ہوا آتا
اور گردن کے آرپار ہوجاتا جے گردن کا فے بغیر نکالانہیں جاسکتا تھا۔ بیضرب اتنی شدید اور
بے ساختہ ہوتی کہ مرنے والے کو کلمہ پڑھنے کی مہلت بھی نہ دیتی۔

سقوطاندلس اسلام پرعیسائیت کی ، رواداری پرنسی امتیاز کی اور فرا فدلی پرنگ نظری کی ایک ہزارسال میں بیر پہلی فتح تھی سواپی خون آشامی میں بدترین اور نتائج میں ہولناک تھی ۔ سقوط اندلس کے نتیج میں مسلمان جس ابتلاء آز مائش ، المیے اور ہزیمت سے دوجار ہوئے اس کا نوحہ لکھتے ہوئے مشہور شاعر ابوالبقا الرندی نے اسے قیامت کی چال باندھا اور کہا کہ سلمان اسے بھی نہیں بھولیں گے ۔ سقوط اندلس پر ابوالبقاء الرندی کا زور بیان انتہا ئی اثر انگیز اور دل گیر ہے لیکن اس کا کیا تیجے کہ ابھی سقوط کا کفن بھی میلانہیں ہوا تھا کہ مصر ہرکی اور ملک شام سے مسلمان امیروں کے سفارت کا رملکہ از ابیلا اور بادشاہ فرڈی نینڈ کے دربار میں خیر سگالی کے پیغامات پہنچانے کے لیے شرف باریا بی کے منتظر بیٹھے رہتے تھے۔ دربار میں خیر سگالی کے پیغامات پہنچانے کے لیے شرف باریا بی کے منتظر بیٹھے رہتے تھے۔ ہمیں قرائن کے برعکس اُمیدیں رکھنی چا ہے کہ صدر پرویز مشرف ان سے مختلف حکمران ہوں گے ، ان جیے نہیں ۔ سقوط اندلس جو شاعرخوش تو قع کے نز دیک بھلایا ہی نہیں جا سکتا تھا جیران کن حد تک مسلمانوں کو یاد تک نہ دہا اور اس سبق آ موز سانے سے عبرت کا ایک ماشہ جیران کن حد تک مسلمانوں کو یاد تک نہ دہا اور اس سبق آ موز سانے سے عبرت کا ایک ماشہ بھی برآ مدنہ کیا جا سکا ۔ اگر کیا جا سکتا تو مسلم اُمہ مزید سقوط ، پناہ ، مہا جرت ، نقل مکانی ، ب

فطی اورخودسپر دگی ہے محفوظ رہی ہوتی ۔ پہلی اور مرکزی عبرت بیتھی کہ ہم ہسپانوی عیسائیوں کا مزاج سمجھ کران کی تاریخ وکر دار پرنظر رکھتے مگر آج تک اس طرف توجہ ہی نہیں دی گئی کہ امریکا کن لوگوں کے دارثوں کی سرزمین ہے؟

امریکاان لوگوں کی سرزمین ہے جن کی فطرت کا ناشکراپن، حرص، ہوں اور فرجبی انتہا پہندی امریکا پہنچتے ہی اپنی بدترین صورت میں عربیاں ہوگئے۔ نے براعظم میں لنگرا نداز ہوتے ہی ہیا نویوں نے وافر زرگی زمینوں، پانی کی بہتات، جنگلات اور وسائل کی افراط پر کلمہ شکرا داکر نے کی بجائے زیادہ سے زیادہ سونا، چاندی جواہرات، غلام، سفلی خواہشات کی شکیل ، حق ملکیت اور مال منفعت کے حصول پر قبل غارت کا بازار گرم کر کے ناشکری کی تمکیل ، حق ملکیت اور مال منفعت کے حصول پر قبل غارت کا بازار گرم کر کے ناشکری کی انتہا کردی۔ امریکی سرزمین میں ہیا نویوں کے ہاتھوں کاشت کی گئی زبردتی، جنسی بے راہروی، استحصال اور مادیت کی افراط نے ایسے سرمایہ دارانہ نظام کی بنیا در گئی جو محض دوسو سالوں میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ موجودہ امریکی معاشرت اور معیشت کی اساس مین انہی مناصر پر استوار ہوئی جو ہیا نوی غاصب اس زمین میں کاشت کر گئے تھے۔ اب ہم ان عناصر پر استوار ہوئی جو ہیانوی غاصب اس زمین میں کاشت کر گئے تھے۔ اب ہم ان سے خیر کی تو قع رکھیں تو ہماری سادگی پرکوئی مرے نہ مرے ہمیں یہ خود شکی کرتے ہوئے کی برائزام نہیں دھرنا چا ہے۔

ابوعبداللہ نے سرِ دست اپنی جان بچالی تھی لیکن اس کا کیا انجام ہوا؟ یہ قصہ بڑا عبرت آ موز ہے۔ طارق بن زیاد نے کہا تھا: ''اے لوگو! بھا گئے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تمہارے بیچھے سمندر ہے اور تمہارے سامنے دشمن! میں اللہ پرقتم کھا تا ہوں کہ تمہارے یاس صرف اخلاص ہے یا صبر۔''

امیرعبداللہ کے پاس اخلاص تھانہ صبر اور نہ ہی بھا گنے کا راستہ ..... وہ راستہ بناتے بناتے خود را ہگزر بن گئے۔جس جا گیر کے لیے وہ غرنا طہ دینے پر رضا مند ہو چکے تھے وہ ان ے لے گائی۔جس جاہ وجھم کے وہ پر چائے ہوئے تھاس کا آخر آن پہنچا تھا۔ 1496ء میں انہیں اندلس سے دلیں نکالا ملاتو وہ مرائش میں اپنے ددھیا کی عزیز کے پاس قیم ہوئے۔
1536ء میں اپنے میز بان کی طرف سے لاتے ہوئے دریا بکوبا کے کنارے وہ اس حالت میں جاں بحق ہوئے کہ پڑھے ہوئے دریائے بکوبا کے کنڈے پر ان کی لاش پڑی تھی۔ مگورٹ اور سپاہ جواس دریا کو عبور کرتے تھان کی لاش پر پاؤں رکھتے ، روندتے آگے برصتے جاتے تھے۔ ان کی تدبیر یوں اُلٹی کہ دراستہ بنانے اور گنجائش نکا لنے کی خواہش شاقہ بڑھتے جاتے تھے۔ ان کی تدبیر یوں اُلٹی کہ دراستہ بنانے اور گنجائش نکا لنے کی خواہش شاقہ نے انہیں دوسروں کی را ہگر ر بنادیا تھا۔ تاریخ نے ہمارے لیے مٹی کے مہینے ک بیک وقت شاعت، جمیت، اخلاص ، حیلہ گری اور ہوں جاہ کے حوالے سے اپنے شخوں میں ہمیشہ کے لیے مخفوظ کر لیا کہ جس کے آغاز میں 12 ہزار کی سیاہ سرفروش نے لاکھ کے لئکر کو آنا فا فا گا جر موجود ہوتے ہوئے ابوعبد اللہ بغیر لڑے غرنا طرحوالہ کرنے پر تیارہ وگیا تھا۔ (کوئی حرج موجود ہوتے ہوئے ابوعبد اللہ بغیر لڑے غرنا طرحوالہ کرنے پر تیارہ وگیا تھا۔ (کوئی حرج نہیں اگر آپ یہاں سقوط ڈھا کہ دس برا 1971ء کوئے ہرالیں)

اندلس کا قصہ بس اس قدر جانے کہ اس میں ای قدر وقت لگا کہ جتنا اول مئی ہے آخر مئی تک لگتا ہے۔ یہ الگ ہات ہے کہ اس آخر کے آنے میں آٹھ صدیاں لگ گئیں۔ طارق بن زیاد نے جو بات اپنے شکریوں ہے کہی تھی بظاہر تو وہ الہامی کلمات نہیں لگتے لیکن نوصدیوں بعد جب مسلمانوں کو اندلس ہے بے خل کیا گیا تو ابن زیاد کا کہالفظ لفظ پورا ہوکررہا۔ مسلمانوں کے لیے بھا گئے کا واقعی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان کے سامنے سمندر تھا اور چھے دشمن سے مبران پرتمام ہو چکا تھا اور اخلاص رُخصت، انہیں کہیں بھی پناہ نہیں تھی۔ سو ابن زیاد کا اندیشہ پورا ہوکررہا۔ وہ ججوم در ججوم قتل ہوئے۔ انبوہ کے انبوہ سمندر میں ڈوب گئے۔ کلمہ گوخلق سرز مین اندلس سے نابود ہوگئی۔ 22 ستبر 1609ء کو ویلنسا کے عیسائی بادشاہ

فلپ سوئم نے جب اندلس سے مسلمانوں کی جبری بے دخلی کا تھم جاری کیا تو انہیں اندلس چھوڑ نے کے لیے تین دن کی مہلت دی تو نوصدیوں کے ساکنانِ اندلس کور کِ اندلس کے لیے دیا گیا وقت بہت کم تھا۔ اتنے وقت میں وہ صرف قتل ہو سکتے تھے یا ڈوب سکتے تھے۔ سو وقتل ہو گئے جو آل ہونے جو آل ہونے ہے تھے، انہیں سمندر نے نگل لیا۔ 1609ء 25 ستمبرتک وہ قال ہوئے جو آل ہونے سے نے رہے تھے، انہیں سمندر نے نگل لیا۔ 2501ء 25 ستمبرتک بہر حال انہیں مسلمانوں کے وجود سے آزاد ہوچکا تھا۔

حکمرانوں کی طرف ہے احکامِ الہمیہ ہے منہ موڑنے کی سز اپوری قوم کو کا ٹنا پڑی۔ اللّٰہ نہ کرے کہ پھر بھی ایباوقت آئے۔اللّٰہ تعالیٰ مہلت ختم ہونے سے پہلے تو بہ کی تو فیق اور مُہر لگنے سے پہلے واپس آ جانے کی عقل نصیب فر مادے۔ آمین

# لنچنگ: امریکا کاقومی کھیل

دنیا کے مختلف مما لک میں قومی نشان ، قومی پر چم ، قومی پھول وغیرہ کی طرح قومی کھیل بھی ہوتے ہیں۔ امریکا دنیا کا ترقی یا فتہ ترین ملک سمجھا جاتا ہے۔ اس کا قومی کھیل کیا ہے؟ امریکا کے بارے میں دستیاب کتب یا نیٹ پر جائیں تو اس کا جواب کچھاور لکھا ملے گالیکن ہم آپ کوالیے کھیل سے متعارف کروائیں گے جوامریکا میں انتہائی شوق سے کھیلا جاتا تھا اور اب اس کھیل پر بظاہر پابندی ہے لیکن شوق کی تعمیل کے لیے انسان کیا بچھ نہیں کرتا؟ لہذا امریکی ہیشوق کی بھیل کے قواعد وضوا بطاور ہار لہذا امریکی بھی میشوق کی نے کی طرح پورا کر ہی لیتے ہیں۔ اس کھیل کے قواعد وضوا بطاور ہار جیت کی تفصیل سمجھنے کے لیے ''جم کر وقوانین'' کو جمھنا ہوگا۔

1860ء ہے 1960ء تک (جی ہاں! 1960ء تک) جب امریکا مسلمان ممالک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر پریثان اور بے چین رہتا تھا۔ امریکا کے طول وعرض میں پوری ایک صدی تک ایسے قوانین نافذ تھے جواس قدرشرمناک اورغیرانسانی تھے کہ ان سے زیادہ ظالمانہ قوانین اس وقت کرۂ ارض پر کہیں اور نافذ نہیں ہوں گے۔ ان قوانین کا پس منظریہ تھا کہ امریکا میں ایک انتہائی شرمناک کاروبارز وروں پر تھا۔ افریقہ کے ساحلی ملکوں منظریہ تھا کہ امریکا میں ایک انتہائی شرمناک کاروبارز وروں پر تھا۔ افریقہ کے ساحلی ملکوں

ماريطانيه، تنزانيه، كانگو، موزمبيق، نمبيلا، انگولا، سينيگال، گني گيانا، گھانا، نا ئيجريا اور جنو بي افریقہ سے اغوا کر کے سیاہ فام افراد بالجبرغلام بنا کرلائے جاتے تھے اوران سے جانوروں جیساسلوک کیا جاتا تھا۔اسلام میں غلامی کے قوانین اور غلاموں کے متعلق دی گئی ہدایات اتنی اعلیٰ وار فع ہیں کہ جنگی قید یوں کے لیےاس ہے بہتر نظام انسانی تاریخ میں کسی نے وضع کیا نہ وضع کیا جاسکتا ہے۔اس پر اعتراض کرنے والوں کے سرخیل امریکا میں حال پیتھا کہ آ زادانسانوں کو بالجبر قید کر کے لالا کر پیچا جاتا تھا۔ جب غلاموں کی آ زادی کی تحریک نے زور پکڑا (اس تحریک میں پیش پیش وہ افریقی مسلمان تھے جنہیں اغوا کر کے افریقا ہے امریکا لایا گیاتھا) اورغلامی کے اس بھیا تک کاروبار پر پابندی لگی تو سفید فام امریکیوں کے اندر چیپی عصبیت اور تکبرنے ان سیاہ فام مظلوموں کوآ زادشلیم کرنے کے باوجود برابری کا درجہ دینے سے انکار کر دیا۔ اسلام میں تو غلامی کی حالت میں کوئی بھی غلام مسلمانوں کا امام یا سیہ سالار بن سکتا ہے لیکن انسانی حقوق کے علمبر دار امریکا میں آ زاد ہوجانے کے بعد بھی غلاموں کے بارے میں ایسے غیرانسانی قانون وضع کیے گئے جوامریکا کے لیے باعث شرم ہوں یا نہیکن انسانیت کے لیے عار کا باعث ضرور ہیں۔ان قوانین کو''جم کروقوانین'' کا نام دیا گیا تھااوران کیطن ہے اس شیطانی کھیل نے جنم لیا جواس کالم کا موضوع ہے۔ آئے! ذراایک نظربے رحم اور سنگدل امریکی شرفا کے وضع کیے ہوئے'' تکریم انسانیت'' یربنی ان روشن خیال قوانین پر ڈال لیں۔ واضح رہے کہ'' جم کروکوڈ'' نامی پیقوانین با قاعدہ امریکی قانون ساز اداروں نے عوامی نمایندوں کی کثرت رائے ہے منظور کیے تھے اور 1965ء تک امریکا میں علی الاعلان وبالاطمینان نافذرہے ہیں۔

ﷺ سیاہ فام مرد سفید فام مرد سے مصافحہ کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاسکتا۔ چونکہ اس سے ساجی حیثیت کی برابری کا اظہار ہوتا ہے۔ ﷺ سیاہ فام مرد سفید فام عورت سے مصافحہ کے ساجی حیثیت کی برابری کا اظہار ہوتا ہے۔ ﷺ سیاہ فام مرد سفید فام عورت سے مصافحہ کے

لیے اپناہا تھ دراز نہیں کرسکتا چونکہ اس سے زنابالجبری ترغیب بل عتی ہے۔ ہٹ سیاہ فام وسفید فام استھے بیٹھ کرنہیں کھا تھتے۔ اگر الیا ہوتو سفید فاموں کو کھانا پہلے بیش کیا جائے گا اور دونوں کے درمیان حدفاصل قائم کھی جائے گی۔ ہٹ کی بھی صور ت حال میں سیاہ فام مرد سفید فام عورت کی سگریٹ جلانے کے لیے اپنالا کیٹر روثن نہیں کرے گا اس طرز عمل سے اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہٹ سیاہ فاموں کو ہمیشہ سفید فاموں سے متعارف کرایا جائے گا کیونکہ سفید فاموں کو سیاہ فاموں ہے۔ ہٹ سفید فام ، سیاہ فاموں کو سیاہ فاموں سے متعارف ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہٹ سفید فام ، سیاہ فاموں کے لیے کسی احتر ای سابقے یالا حقے کو استعال نہیں کریں گے بلکہ آئہیں ان کے پہلے فاموں کو سے خاطب کریں گے جبکہ سیاہ فام سفید فاموں کو سر، مسٹر، مسز اور میڈم سے خاطب کریں بیٹھے گا بلکہ بچھلی نشتوں پر نام سے خاطب کریں گے جبکہ سیاہ فام اس کے برابر نہیں بیٹھے گا بلکہ بچھلی نشتوں پر بیٹھے سے گا۔ ہٹ سفید فام گاڑی چلار ہا ہوتو سیاہ فام اس کے برابر نہیں بیٹھے گا بلکہ بچھلی نشتوں پر بیٹھے سے گا۔ ہٹ سفید فام ڈرائیور کو پہلے گزرنے کاحتی حاصل ہے۔

ان بنیادی ضابطوں کے علاوہ ریاست تاریاست ایسے قوانین منظور کیے گئے جوسراسرنسلی تعصب اور نسلی امتیاز پر بنی تھے۔ اور جن کوتوڑ نے پر عکین سزا کیس مقررتھیں۔ مثلاً:

ﷺ سیاہ فام تجام کس سفید فام خاتون یا نوعمر لڑک کے بال نہیں تراش سکتے۔ (ریاست جارجیا) ﷺ نابینا وکس کے ہیں اس سیاہ فام اور سفید فام نابینا اکسٹے نہیں رکھے جاسکتے۔ دونوں کے لیے علیحدہ ممارت کا انتظام ہوگا۔ (ریاست لوئزیانا) ﷺ سفید فاموں کو سیاہ فام وسفید فاموں کے سلے علیحدہ وفنایا جائے گا۔ دونوں کے قبرستان مختلف ہوں گے۔ ﷺ سیاہ فام وسفید فام مسافروں کے علیحدہ فنایا جائے گا۔ دونوں کے قبرستان مختلف ہوں گے۔ ﷺ سیاہ فام وسفید فام مسافروں کے علیحدہ فنای سیاہ فام سیاہ فام نیچوں میں انہیں شامل کرسکتا کے ۔ (ریاست جنوبی کی گرانی کے لیے رکھ سکتا ہے نہی سفید فام بیچوں میں انہیں شامل کرسکتا ہے۔ (ریاست جنوبی کی گرانی کے لیے رکھ سکتا ہے نہی سفید فام بیچوں میں انہیں شامل کرسکتا ہے۔ (ریاست جنوبی کی کرولائنا) ﷺ سفید فام بیچوں میں انہیں شامل کرسکتا ہے۔ (ریاست جنوبی کیرولائنا) ﷺ سفید فام بیچوں کے سکول علیحدہ ہوں گے۔

دونوں کوایک ہی حیبت تلے علیم نہیں دی جاسکتی۔ (ریاست فلوریڈا) 🏠 لائبر ریز میں سیاہ فام ای مخصوص حصے میں بیٹے عکیں گے جوان کے لیے مخصوص ہوگا۔ (ریاست شالی کیرولائنا) 🖈 ذبنی امراض کے ہیتالوں میں اور قیام گھروں میں سفیداور سیاہ فام اکٹھے نہیں رکھے جا کتے ۔ (ریاست جارجیا) ہم ریاستی افواج میں سیاہ فام اور سفید فام علیحدہ رکھے جائیں گے دونوں ایک ہی جگہ خد مات انجام نہیں دے کتے ۔سیاہ فام پوئٹس پرلاز ماسفید فام آفیسر متعین کیے جائیں۔(ریاست شالی کیرولائنا) ہیبتالوں میں جہاں سیاہ فام مریض داخل ہوں گے وہاں سفید فام نرسز تعینات نہیں کی جاسکتیں۔ سیاہ فام وسفید فام قیدی علیحدہ رکھے جائیں گے، ہر دو کے رہائثی کمروں کے درمیان حد فاصل قائم رکھی جائے گی۔(ریاست مسی ہیں) 🏠 اصلاحاتی اسکولز میں سفید فام اور سیاہ فام طلباء کولا زماً علیحدہ رکھا جائے گا۔ (ریاست کنٹا کی) ایسے اساتذہ جو سیاہ فاموں اور سفید فاموں کو اکٹھے پڑھانے کے مرتکب پائے جائیں انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ (ریاست اوکلوھاما) 🏠 سیاہ فام اور سفید فام آپس میں بلیر ڈنہیں کھیل کتے۔(ریاست الباما) 🏠 طعام گھروں اور ریسٹورنٹس میں سفید فام اور سیاہ فام علیحدہ بیٹھیں گے اور ساتھ نہیں کھا کتے۔ (ریاست الیاما) 🌣 سفید فام اورسیاہ فام اسکولوں کی کتابیں ایک ہے دوسرے اسکول میں نہیں بھیجی جاسکتیں خصوصاً سیاه فام طلبه کی کتابیں و ہیں رہیں گی۔ (ریاست شالی کیرولائنا) 🌣 سینما گھروں ،سرکس اور دوسرے تفریخی مقامات پر ہر دو کے داخلی دروازے ٹکٹ گھر اور نشستیں علیحدہ علیحدہ ہوں گی۔(ریاست لوئزیانا) 🏫 ایسی رہائشی عمارتیں جن کے کسی بھی جھے میں سفید فام قیم ہوں وہاں برسیاہ فاموں کورہائش دینے والوں برسخت سزا کا اطلاق ہوگا۔ (ریاست لوئزیانا) استفادہ کے استفادہ کے کیے ملیحدہ لائبر ریز ہوں گی۔وہ سفید فاموں کی لائبر ریز ہے استفادہ نہیں کر سکتے۔ (ریاست ٹیکساس) کھ سیاہ فام وسفید فام مردوزن کے درمیان رشتہ از دواجی قائم نہیں کیا جاسکتا۔ (میری لینڈمسی ہیں، ویومنگ،فلوریڈا،ابری زونا) (نیشنل ہشارگ اسٹاف لسٹ: 1998)

"جم كروقوانين" كانفاذ تشدد ہے كيا گيااوراس ہے مزيد تشدد نے جنم ليا۔

سیاہ فام جو اِن قوانین کوتوڑ نے کے مرتکب پائے جاتے مثلاً: سفید فاموں کے پانی پینے کی مخصوص جگہ سے پانی پینایا اپناحق رائے دہی استعمال کرنا یا کسی سفید فام سے مصافحہ کے کمخصوص جگہ سے پانی پینایا اپناحق رائے دہی استعمال کرنا یا کسی سفید فاموں کو لیے ہاتھ بڑھانا، ان پر جم کروقوانین کی خلاف ورزی کی سزاعا کہ ہوجاتی ۔ سفید فام اپ سیاہ فاموں پر جسمانی تشدد کرنے کی قانونی اجازت حاصل ہونے کی وجہ سفید فام اپ طور پر ہی سیاہ فاموں کے مذکورہ ''جرائم'' کے فیصلے کر کے سزائیں دے دیے۔ یوں بھی سیاہ فاموں کی کہیں شنوائی نہیں تھی چونکہ جم کروقوانین کے عہد میں پولیس، استغاثہ، جج ، عدالتیں، صدر، چوری اورجیل حکام سفید فاموں پر مشمل تھے۔ سوایک طرف وانصاف سے محروی نے سیاہ فاموں کو قاموں کو قانون شکنی پر اُبھار ااور دوسری طرف سفید فام خود کو مضفی کا اہل سمجھتے ہوئے سیاہ فاموں کو ماموں کو اور سنائیں دیے تاور سزاؤں کا ہولنا کرین پہلود النجنگ' 'تھا۔

لنجنگ وہ ہولنا کے کھیل تھا جے 1870ء کی دہائی میں جم کروقوا نمین کی خلاف ورزی کے مرتکب سیاہ فاموں کو مزائیں دینے کے لیے سفید فاموں نے ایجاد کیا تھا۔ اس سفید فام کر تکب سیاہ فاموں کو مزائیں دینے کے لیے سفید فاموں نے ایجاد کیا تھا۔ اس سفید فام لوگنگ مافیا میں وہ لوگ شامل تھے جو سفید فام برتری اور 'خالص سفید فام نسل' کے پر زور حامی تھے۔ شہر شہر سفید فاموں پر مشمل اس جرائم مافیا نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ان لوگوں کے فوری انصاف فوری سزائے فلفے نے سوسال تک امریکی سیاہ فاموں کو دہشت سے دوجیار کیے رکھا۔ یہ 'انصاف مافیا'' جس کو بھی جیا ہتی کیڑ لیتی ۔ گلے میں پھندا ڈالتی اور پھانی دے دیتی۔ بھانی دینے کے بعد لگتی لاش کو آگ لگادی ۔ تا لیاں بجاتی ۔ سیٹیال مارتی اور قبیقے لگاتی کی ساتھ کے اس ممل کو 'النجنگ '' کہا جاتا۔ مارتی اور قبیقے لگاتی کی کہا جاتا۔

لنجنگ کی اصطلاح دراصل کرنل جارلس کنج کے نام سے اخذ کی گئی۔ امریکی خانہ جنگی (1861 1865) کے دوران کرنل کنج نے کنفیڈریٹ آ رمی کے مخبروں، برطانوی حکومت کے خیرخوا ہوں اور امریکی وفاق کے مخالفین کواپنے طور پرسزائیں دینے کاعمل شروع کیا۔ یہیں سے لینچنگ کالفظ اور نظریہ مقبول عام ہوا اور سیاہ فاموں کے خلاف استعال کیا جانے لگا۔

لینگ کی سزاؤں سے ہزاروں ہے گناہ سیاہ فاموں کے ساتھ ساتھ ان سفید فاموں کو بھی عوامی پھانی دی گئی جو غلامی کے خلاف یا جم کر وقوا نین کے خلاف آ واز بلند کرتے رہے تھے۔ ان سزاؤں نے سفید فام سرشت میں پوشیدہ حیوانی اور بے رحمانہ جبلت کو عریاں کر دیا۔ نازک اندام سفید فام دوشیزا ئیں ، کم سن بچے ، جوان امر کی مردجنہیں روشن خیال ، مہذب ، تعلیم یا فتہ اور جمہوری کہا جا تا تھائنتی لاشوں پر تالیاں مارتے ، تھو کتے ، آگ لگاتے اور لطف اندوز ہوتے۔ اس میں اچنجا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر افغانستان میں انسانوں کو کنٹیزز میں دم پخت کرنے والوں کی سفاکی نے لیچنگ کی ہولنا کی ہے جنم لیا ہو۔ لیچنگ کے بارے میں درج ذیل حوالوں سے لیچنگ کی وجو ہات ، طریق کار، حکومت کا رؤمل اور معاشرتی پستی کا بخو بی اندازہ لگا یا جاسکتا ہے:

"193 جولائی 1935ء کورو بن اسٹیسی نامی سیاہ فام نوجوان کو جبکہ اسے پولیس کی بھاری معیت میں میامی (فلوریڈا) جیل لے جایا جار ہاتھا، وائٹ مافیانے اسے پولیس سے چھین کرمیرین جونز نامی خاتون کے گھر کے پاس درخت پر پھانی دے دری۔ بیرین جونز کی شکایت پر روبن اسٹیسی زیر حراست تھا۔ اس پر الزام تھا کہ وہ میرین جیز کی عصمت دری کرنے کے ارادے سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ بعد میں "نیویارک ٹائمنز" نے اصل حقا کُق پر پردہ اٹھاتے ہوئے انکشاف کیا کہ روبن اسٹیسی درخقیقت ایک ہے گھر اورمفلس کسان تھا

جوچھوٹے چھوٹے قطعات اراضی کوکرایہ پرلے کر کاشت کاری سے بسراوقات کرتا تھا۔وہ میرین جونز سے کچھ خوراک مانگنے اس کے گھر گیا جبکہ میرین جونز اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور اس نے چینا چلانا شروع کر دیا۔اس پر روبن اسٹیسی کوگر فقار کرلیا گیا اورا گلے روز اس کی «دنیاگٹ ''کر کے میرین جونز کوانصاف مہیا کر دیا گیا۔ (نیویارک ٹائمنز: 1935)

روبن سیسی کی المناکی پر اخبار اپنے فیچر میں لکھتا ہے: ''علاقے کی تمام نمائیدہ ساجی شخصیات وہاں موجود تھیں جن میں عور تیں اور بیچ خصوصاً لنچنگ سے لطف اندوز ہونے آئے تھے۔او نجی سوسائی کی خواتین ہجوم کے بیچھے چلتی آئیں جبکہ قرب وجوار سے مزید عور تیں ہجوم میں شامل ہوتی گئیں۔ جونہی نیگرو کا بے جان لاشہ درخت سے زمین پر گرایا گیا، ہجوم نے پھانی دی جانے والی ری کوسوغات کے طور پر حاصل کرنے کے لیے زور آزمائی شروع کردی۔ بالآخر قریب ایک فٹ رسی تین چارڈ الرمیں بیچی گئی۔''

درخوں پرجھولتی ہوئی سیاہ فام لاشوں سے امریکا کا کوئی حصہ محفوظ نہیں تھا۔ فوری انصاف اور فوری سزاد ہے والے سفید فام گروہ سیاہ فام ملزموں کو ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ سب سے بڑی قباحت بیتھی کہ لچنگ میں ہر طرح کے جرم کی سزاایک ہی تھی ۔ ڈبل روثی چیانی ۔ ڈبل روثی چرانے والے کو پچانی اور سفید فاموں کو دیکھ کراحترا المانہ کھڑے ہونے پر بھی پھانی ۔ سیاہ فام کسی طرح بھی محفوظ نہیں تھے۔ ان کے خلاف با آواز بلندالزام لگاناہی کافی تھا۔ انہیں صفائی کاموقع دیا جاتا نہ نام نہا دہی سبی انصاف کے مل سے گزارا جاتا ۔ اس صورت حال پر اخبار چارسٹن گز نے نے 1918ء میں انصاف کے مل سے گزارا جاتا ۔ اس صورت حال پر اخبار چارسٹن گز نے نے 1918ء میں انچائی یور مل میں لکھا: ''آخروہ نیگروز کو لئے کیوں اخبار چارسٹن گز نے نے گام نوجودی ، سفید فام چوری ، سفید فام بولیس کی موجودگی ہی کافی ہے۔ نیگروز جن پر الزام لگایا جاتا ہے یا جن پر کسی جرم کا شبہ کیا جاتا ہے وہ تو میں سفید فام وں کے ''انصاف'' نے نہیں نے سکتے۔''

چارسٹسن گزے ای ایڈیٹوریل میں سیاہ فام فوجیوں کی لنچنگ کے بارے میں رقم طراز ہے: ''شاید ہی کوئی دن ایسا جاتا ہو کہ اخبارات میں نیگر وفوجیوں کی لنچنگ کی کوئی خبر نہ شائع ہوتی ہو کہ انہیں ان کی ور دی میں لیخ کر دیا گیا ہے۔کون سیاہ فام ہے جو محفوظ ہو۔''

1882ء سے 1968ء تک امریکا کے طول وعرض میں چار ہزارسات سوبیالیس افراد کو لیجنگ کے حوالے سے غیر قانونی اورانسانیت سوز طریقے سے پھانی دی گئی۔ ان میں سے 73 فیصد افراد سیاہ فام شھے جبکہ امریکی آبادی کا وہ صرف نو فیصد تھے۔ ان 73 فیصد کے 78 فیصد کو پھانی سے پہلے شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 21 فیصد کی پھانی کے بعد لاشیں فیصد کو پھانی سے پہلے شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 21 فیصد کی پھانی کے بعد لاشیں نذر آتش کی گئیں۔ اکثر واقعات میں لاش اور پھانی دی جانے والی ری کے فکڑے تماش بینوں میں سوغات کے طور پر بانے گئے۔ (ایمری اینڈ ایمری: 1996) انچنگ کی سزایا نے بینوں میں سوغات کے طور پر بانے گئے۔ (ایمری اینڈ ایمری: 1996) نچنگ کی سزایا نے والوں کے لیے ہے ہو مان منروری نہیں تھا بلکہ سیاہ بختوں کے لیے سیاہ فامی کے ساتھ ساتھ حالات کی زدیر آجانا کافی تھا۔

جب چند بحس پیند صحافیوں نے بھیا تک ترین سزائے موت پانے والے سیاہ فاموں کے ''جرائم'' آشکارا کیے تو امریکا سے بورپ تک سنسنی پھیل گئی۔ وہ جن کی اکثریت کوسفید فام خوا تین کی آبروریزی کا مجرم قرار دے کر لیخ کیاجا تا تھا تحقیق سے سامنے آیا کہ ان کا جرم آبروریزی نہیں بلکہ سیاہ فامی تھا۔ کورچشمی سے دیکھیے جانے کے باوجود جن جرائم پرسیاہ فامول کو انسانی تاریخ کی بدترین سزائیں دی گئیں۔ ان جرائم پر کم از کم امریکا میں سزائے موت مروج نہیں تھی۔ سفید فامول کی ظالمانہ سرشت، بے رجمانہ فطرت اور ہوں بجرے موت مروج نہیں تھی۔ سفید فامول کی ظالمانہ سرشت، بے رجمانہ فطرت اور ہوں بجرے روپے کا نتیجہ بیدتھا کہ جن سیاہ فامول کو لیخ کیا گیا ان میں سے ایک تہائی پر لگائے گئے الزامات بے بنیا داور جھوٹے تھے۔

مشہورامریکی ماہر عمرانیات جیمز کٹلر 1905ء میں امریکا کے قومی جرم کی نشان دہی کرتے

#### ہوئے لکھتے ہیں:

"ہارے ملک (امریکا) کا قومی جرم کنچنگ ہے۔"

قومی پھول، قومی پرندے، قومی رقص اور قومی کھیل کی طرح کنچنگ کوقومی جرم قرار دینا جرائت مندی کا کام تھا۔ ایک ایسا جرم جوقومی سطح پرمقبول اور جے دہشت گرد مافیا، ریاستی حکومتوں، عدلیہ، پولیس اور مقامی انظامیہ کی جمایت حاصل تھی جبدوفاقی حکومت اس کھیل میں بار ہویں کھلاڑی کی حیثیت سے پورے طور پر شریک تھی۔ اس شراکت کے ایک سوایک شوت موجود ہیں لیکن سب سے بڑا شوت ایک سوال کی صورت میں ہے جن کا جواب شوت موجود ہیں لیکن سب سے بڑا شوت ایک سوال کی صورت میں ہے جن کا جواب اور سول رائٹس لیڈر پال راہنس نے صدر ہیری ٹرومین سے با آواز بلند، مجمع عام اور یہ نور شرمندہ جواب ہو۔ 12 ستمبر 1946ء کو میں ایک احتجاجی کی چوٹ پر پوچھاتھا جس کا جواب ہوزشر مندہ جواب ہے۔ 13 ساز بالند، مجمع عام میں ڈینے کی چوٹ پر پوچھاتھا جس کا جواب ہوزشر مندہ جواب ہے۔ 12 ستمبر 1946ء کو میٹن سے با آواز بلند، مجمع عام میڈ بین اسکوائر گارڈن نیویارک میں ایک احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پال میڈ بین اسکوائر گارڈن نیویارک میں ایک احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پال

" پریزیڈنٹ ٹرومین! لنچنگ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس خباشت کے بارے میں کچھ کہنے ہے کیوں قاصر ہیں؟ وفاقی حکومت آخر کب ایسے اقد امات کرے گی جن سے ہمارے آئین حقوق کی صانت کا تحفظ ہو سکے؟ اگر اس ملک کے لیڈر گودی ملاز مین اور ریلوے ورکرز کے خلاف آری اور نیوی کوطلب کر سکتے ہیں تو وہ لنچرز (پھانی دینے والوں) کے خلاف آری اور نیوی کو کیوں طلب ہیں کر سکتے ہیں تو وہ لنچرز (پھانی دینے والوں) کے خلاف آری اور نیوی کو کیوں طلب ہیں کر سکتے ہیں تو وہ لنچرز (پھانی

پال راہنس جس جواب کی توقع لگائے ہوئے تھے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ صدر ہیری ٹرومین کے پیشر وصدر فرینکلن روز ویلٹ اس کا جواب پہلے ہی دے کچکے تھے کہ لنچنگ کے خلاف وفاقی اقد امات سفید فاموں کوناراض کردیں گے اور وہ انتخاب ہارجائیں گے۔ یوں تو امریکا میں لنجنگ کا آخری سانحہ 1946ء میں ورجینیا میں ہوا جس میں چارسیاہ فاموں کو بے در دی سے ہلاک کیا گیالیکن 1946ء کے بعد امریکا سے لنجنگ ختم ہوجانے پر امریکیوں نے دوسر بے ملکوں میں اپنے قومی کھیل کی مشق جاری رکھی۔ چونکہ امریکی حدود سے باہر لنجنگ امریکی قانون کے تحت کوئی جرم نہیں ہے ہوا کٹر و بیشتر کوئی نہ کوئی نہ کوئی اسلی انسانی امریکی قومی کھیل کی جھینٹ چڑھتی رہتی ہے۔ فلیائن، جاپان، ویت نام، کوریا، کمبوڈیا، افغانستان اور عراق کو جس طرح Lynchized کیا گیا ہے، تاریخ کے صفحوں اور انسانی ضمیر کے نہاں خانے میں بیان شاء اللہ ضرور محفوظ رہے گا اور کا کناتی تکوینی قوانین کے تحت وہ وقت ضرور آئے گا جب اس کھیل میں شریک امریکی کھلاڑی جوابی انگ کا سامنا کریں گے۔

## آ نسوؤل کی شاہراہ

امریکاانسانی حقوق کا پیمپئن کہلاتا ہے۔اسے انسانوں سے زیادہ انسانی حقوق کا کی رہتی ہے۔ دنیا میں کتنی ہی قومیں اور ملک ایسے ہیں جن کے بنیادی حقوق امریکانے انسانی حقوق کی بحالی کے نام پراس بری طرح سے پامال کیے کہ دنیا میں جب تک انسانیت کا لفظ بولا جاتا رہے گا انسانیت شرمسار، سرنگوں اور نادم رہے گی ..... آج کے کالم میں ہم اس امرکا مطالعہ کریں گے کہ امریکا کا کر دارخود امریکا میں انسانی حقوق کے حوالے سے کیسا رہا ہے؟ اس کے لیے ہمیں امریکا کی ریاست ٹینیسی کی بستی کیلا ہون میں جانا پڑے گا جہاں سانی جیش آبیا۔
سالی 1836ء کے ماہ جون میں امریکا کی دریافت سے لے کر آج تک کا المناک ترین سانحہ پیش آبیا۔

6 جون 1838ء کو کیلا ہون ریاست شینیسی میں سورج طلوع تو ہوا مگر سرنگوں و شرمسار۔ اس دن کے طلوع سے ایسی شرمساری وابست تھی کہ جب غروب ہوا تو اپنے پیچھے و شرمساری سیاہی چھوڑ گیا۔ اس قدرسیاہی کہ انسانی وامر یکی تاریخ کا بیہ بدنما المیہ لکھنے کے فیصدیاں بھی کم نہیں پڑیں گی۔ 26 مئی 1830ء کو امریکا کی اکیسویں کا نگریس صدر

اینڈریوجیکسن کے دباؤ میں ریڈانڈینز کی زمینوں میں سونا دریافت ہونے کے بعد یہاں سے ان کی جری بے وظی کے لیے ''فال مکانی ایکٹ' پاس کر چکی تھی اوراس کے اطلاق کا اختیار امریکی صدر کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ مئی 1838ء میں صدر امریکا وان بیورن اپنے اس صوابدیدی اختیار کو استعال کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اس ایکٹ کے مطابق براعظم امریکا کے اصل باشندوں جوریڈانڈینز کے نام سے پکارے جاتے تھے، کو دریائے مسی پسی کے مشرق سے بے وظل کر کے مسی پسی کے مغرب میں دیڈانڈینز کے لیے مخصوص کردہ '' انڈین علاقے'' اوکلو ہا مامیں منتقل کرنا تھا تا کہ سفید فاموں کوریڈانڈینز کی سونا اُگلی زمینوں پر مالکانہ قبضہ حاصل ہوجائے اور یہاں کی معدنیات پر ان کی مئی کی رال اور حرص وہوں کی تسکین ہو سکے۔

اپریل 1838ء میں امریکی صدروان بیورن نے آری ٹروپس کو پیتھم جاری کیا کہ
اس ایکٹ کے نفاذ کی تیاریاں شروع کردی جا کیں جس کا مطلب بیتھا کفل مکانی کے اس
سیاہ قانون کو بذر بعیہ طاقت نافذ کیے جانے کی ساعت بدآن پینچی ہے۔ اس جارحیت کا
آغاز 6 جون 1838ء کی شبخ کیلا ہون ریاست ٹینیسی کی بستی ہوا۔ ریڈانڈینز کے مشہور
قبیلے ''چیروکیز'' کی بیستی جوصد بیوں سے امن وآتثی کا مرکز رہی تھی چیٹم زدن میں لہولہو
ہوگئی۔ سات ہزار سفید فام فوجی سنگینیں تانے کیلا ہون پرحملہ آور ہوئے اور مکینوں کو بھیٹر
ہوگئی۔ سات ہزار سفید فام فوجی سنگینیں تانے کیلا ہون پرحملہ آور ہوئے اور مکینوں کو بھیٹر
کیریوں کی طرح مسی تبقی کے مغرب میں ہائکنا شروع کردیا۔ اس افرا تفزی میں بچے ماؤں
سے اور گھر کے افراد ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ کسی کو سامان اٹھانے کی
مہلت دی گئی نہ کسی کو الوداع کہنے کی۔ جس نے مزاحت کی وہ قتل ہوا اور جس پرتا خیر کرنے
کا شبہ ہواوہ گرفتار۔ فوجی لوٹ مار میں اورا فتادگان گریہ وزاری میں مصروف ہو گئے۔ ایک

گاڑیاں مہیا کی گئیں وہ کم پڑگئیں اور گھوڑوں پر فوجی خود چڑھ گئے۔ گرفتار بلا اوسطاً دس میل روزانہ پیدل چلتے۔ چلتے جب دو ماہ بیت گئے تو مجھوک، نقامت، شدید سردی اور بیاریوں نے آلیا۔ ہر دو چار قدم پر کوئی ایسا گرتا کہ پھر اٹھ نہ سکتا۔ ان نہ اٹھنے والوں کو بلا تاخیر وہیں دفنا دیا جاتا۔ یوں مسی بھی ہے اوکلو ہاما تک اس طویل راستے پر جگہ جگہ قبریں وجود میں آگئیں۔ مرنے والوں کے لوا حقین چیچے مؤکر دیکھتے۔ انہیں یاد کرتے، روتے محوسفر رہنے پر مجبور تھے۔

اس ہے کی کے سفر نے امریکی تاریخ میں ''آنسوؤں کی شاہراہ'' کوجنم دیا۔ قدم پر قبروں اور لمحہ لمحہ گریہ ہے ایک ایسا المیہ وجود میں آیا کہ جس میں آنسو، آبیں، درد وفغال اورخون کے ساتھ ساتھ امریکی جمہوریت، انسانی حقوق، انصاف، آئینی حرمت اور جہنی ترقی کے خوش رنگ وعد ہے بھی مٹی میں مل گئے۔ اس نقل مکانی کے نتیج میں بننے والی چار ہزار قبروں نے اقوام عالم پرامریکی اندرون آشکارا کر کے جمہوریت اور انسانی حقوق کے امریکی ڈھول کی یول کھول کررکھ دی۔

عالمی کلا یکی ادب پراگر تحاریک، ادوار اور شخصیات نے اثر ڈالا ہے تو سانحات نے بھی اسے متاثر کیا ہے۔ شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ سقوط غرناطہ، ریڈانڈینز کی نسل کشی، المیہ ویت نام اور آنسوؤل کی شاہراہ ان سانحات میں سر فہرست ہیں جن کے نتائج وعواقب سے بیش بہا کلا سیکی ادب تخلیق ہوا۔ ان سانحات نے ایسے حزنیہ شہ پاروں کو جنم دیا جنہیں عالمی کلا سیکی ادب میں امتیاز حاصل ہے۔ ریدانڈینز، جن کی نسل کشی اور قل عام کی وجہ ان کا غیر مہذب ہونا قرار دیا گیا تھا انہی ریڈانڈینز نے '' آنسوؤل کی شاہراہ' کے المیہ پرایباادب تخلیق کیا جس سے ادبیات عالیہ کے صفحات نم اور انسانی ضمیر کی آئکھ کے المیہ پرایباادب تخلیق کیا جس سے ادبیات عالیہ کے صفحات نم اور انسانی ضمیر کی آئکھ کے المیہ پرایباادب تخلیق کیا جس سے ادبیات عالیہ کے صفحات نم اور انسانی ضمیر کی آئکھ

اسی زمرے میں شامل ہے:

"میں دیکھتا ہوں اور روتا ہوں'' اس یخ بسته اور ویران رایتے پر جس کے ایج ایج اور قدم قدم پر بھوک سے ملکتے اور سر دی ہےشریانوں میں منجمدخون ہے نیلائے ہوئے جسموں کو گھٹٹتے ہوئے میرے معصوم بچوں کی چینیں ایستادہ ہیں لاغرولا جار ماؤں کے آنسوبکھرے ہیں اس رائے برایک ایک جھاڑی کے تلے میری نسل اور قبیلے کے بے گناہ قتل ہونے والے بچوں ،غورتوں اور مردوں کی قبرين پوشيده ہيں میں بیدد مکھاہوں اور روتا ہوں کے میر سے اجداد کی وسیع زمینوں میں ہاری قبروں کے نشان بھی باقی نہیں رہیں گے

امریکی سفید فاموں کا اپنے ہی ملک کے اصل باشندوں کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک منظر عام پراتنی تفصیل سے نہ آتا اگر جان ہرینٹ جیسے لوگوں کی گواہی نہ ہوتی ۔ جان ہرینٹ ان عسکریوں میں شامل تھا جنہیں 6 جون 1838ء کی ضبح کیلا ہون کے چیرو کیز کومغرب ک

طرف ہا نکنے اور جار جیا کی اراضی بران کی ملکیت تاراج کرنے کا اذن دیا گیا تھا۔ جان برینٹ 1890ء میں اپنی تفصیلی گواہی میں کہتا ہے:''میں آج گیارہ دیمبر 1890ء کوائتی برس کا ہوگیا ہوں۔ میں کنگز آئرن ٹینیسی میں پیدا ہوا تھا اور بیکار کھیلتا، محصلیاں پکڑتا، سیروتفریج کرتا جوان ہوگیا۔ جوان ہوا تو آ رمی میں چلا گیا۔ شکار کی تدش میں جنگلوں اور ورانوں میں مجھے بہت ہے چیرو کیزے ملنے کا اتفاق ہوا۔ وہ آ ہتہ آ ہتہ مبر۔، دوست بن گئے۔ میں ان کے شکار میں شریک ہوجا تا اور ان کے کیمپ میں ہی رات گز ارلیتا...میں نے ان کی زبان سیمی اور انہوں نے مجھے شکار کرنے کے جال، پھندے اور کڑی بہا؟ سکھائی۔1838ء میں جب چروکیز کوان کے آبائی گھروں سے بے خل کیا گیا تو میں ، آب نوجوان فوجی تھا۔ چرو کی زبان جانے کی وجہ ہے مجھے تی 1838ء میں ترجمان ،ناکر مو أ) ماؤنٹین کے چروکیز کے علاقے میں تعینات کردیا گیا۔ یہاں میں نے امریکی تاریخ کے بدترین احکام برعمل درآ مدہوتے دیکھا۔ وہاں میں نے بےبس چیروکیز کوان کے گھرول ے تھٹتے ہوئے نکالے جانے اور گرفتار ہوتے دیکھا۔ انہیں میرے سامنے بھیڑ بکریوں کی طرح بیل گاڑیوں میں لا دکرمغرب کی سمت ہنکا دیا گیا۔کوئی بھلااس دن کی اداس ارزوجہ گر کیفیت کو کیسے بھول سکتا ہے کہ جب لوگوں کوان کے گھروں سے تھیٹتے وفت جونے تک بننے کی مہلت نہیں دی گئی تھی۔ بچوں کوایک بیل گاڑی ہے دوسری بیل گاڑی میں اینے مال باپ کوالوداع کہتے دیکھنا دل دوزمنظرتھا۔ جب کہوہ جانتے تھے کہوہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہے ہیں۔ 17 نومبر کو درجہ ٔ حرارت نقطہ انجمادے گرچکا تھا اور برف باری شروع ہو چکی تھی۔شدیدسردی کی بہصعوبت 26 مارچ 1839ء تک جاری رہی حتیٰ کہ چیروکیز اوکلو ماما تک پہنچ ہی گئے۔شاہراہ جس رنقل مکانی کے متاثرین محوسفر تھے درحقیقت شاہراہ موت میں بدل چکی تھی۔زیر حراست افتادگان کھلے آسان تلے زمین پرسونے پر مجبور تھے۔ میں نے ایک ہی رات میں بائیس افراد کوشد پرسردی اور نمونیہ سے مرتے دیکھا۔ مرنے والے انہی افراد میں چیف جان راس کی جوال سالہ عیسائی بیوی بھی شامل تھی۔ یہ نیک دل عورت سردی میں اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ اس نے اپنا کمبل ایک بیار بچے کوسردی سے بچانے کے لیے دے دیا تھا۔ برف کے شدید طوفان میں وہ اس طرح مردہ پائی گئی کہ اس کا سرلیفٹینٹ گریگ کے گھوڑے کی کاٹھی یر بے حس وحرکت رکھا ہوا تھا۔

میں اس تمام لیے سفر میں چرو کیز کے ہم رکا بر ہااور ہرمکن جوا یک سپاہی کے بس میں تھا، میں نے ان کے لیے کیا۔ میں جب بھی رات کے پہرے میں متعین کیا جاتا تو میں آ نکھ بچا کرا پنے اوور کوٹ سے بچوں کو گر مائی پہنچا نے کی کوشش کرتا رہتا۔ جس رات مسز جان راس کا انتقال ہوا اس رات بھی میں پہرے پر متعین تھا۔ مسز راس کی لاش کوشح مورے سڑک کے کنارے ایک گڑھے میں دفنا کر ہم عازم سفر ہو گئے۔ چرو کیز پر جومظالم ڈھائے گئے اس کی بنیاد میں ان کی زمینوں سے سونا ملنے کی توقع کے ساتھ ساتھ ان کی سونا اگلتی زمینوں پر قبضے کی طمع بھی شامل تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان کے گھر جلاد یے گئے۔ جوان مردوں کوئل کردیا گیا اور ان کی املاک لوٹ لی گئیں۔ مرد جو کھیتوں میں کام کرر ہے تھے انہیں گرفتار کرلیا گیا۔ عورتیں جو حملہ آ وروں کی زبان ہجھنے سے قاصر تھیں انہیں زمیں پر کھیئے ہوئے گھروں سے باہر نکالا گیا۔ بچا ہے ماں باپ سے جدا کردیے گئے اور انہیں ایک الیے سفر پر روانہ کردیا گیا جس میں آ سان ان کا کمبل اور زمین ان کا بچھوناتھی۔

میں نے ایک گھر میں بیدل فگار منظر بھی دیکھا کہ ایک ناتواں عورت جودل کا دورہ پڑجانے سے حالت نزع میں تھی ۔ ایک بچہاں کی پیٹھ پر بندھا تھا جب کہ دو بچوں کواس نے ہاتھوں سے پکڑر کھا تھا۔ وہ گری اور گرتے ہی غموں سے آزاد ہوگئی لیکن بچے اس کے مردہ جسم سے چھٹے ہوئے تھے اور اسے چھوڑتے نہیں تھے۔ ریڈ انڈینز قبیلے کے سردار چیف

جونالسکا جس نے امریکی خانہ جنگی کی مشہور جنگ'' ہارس شؤ' میں امریکی صدر اینڈریوجیسن کی جان بچائی تھی ، کی نظر جب اس منظر پر بڑی تو آ ہنگی ہے آ نسواس کے رخساروں پر بہنے گئے۔ اس نے اپنی ٹوپی اتاری اور آسان کی طرف دیکھ کر گویا ہوا:'' اے میرے خدا! اگر مجھے ہارس شوکی جنگ میں میہ پند ہوتا جو میں آج جانتا ہوں تو امریکا کی تاریخ مختلف طرح سے کھی جاتی ۔''

1890ء میں چروکیز کی نقل مکانی ابھی پرانی بات نہیں ہوئی ہے کہ ہمارے بچے ان گھنا ؤنے جرائم کا دراک نہ کرسکیں جوایک نا توال نسل کے خلاف کیے گئے ہیں۔ حقیقت ہے کہ آج کے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں یہ ہے کہ آج کے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس زمین پررہتے ہیں جے سفید فاموں کی طمع کی خاطر ایک کمز وراور نا توال نسل ہے کہ ہم اس زمین پررہتے ہیں جے سفید فاموں کی طمع کی خاطر ایک کمز وراور نا توال نسل سے سنگینوں کے زور پر حاصل کیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آنے والی نسلیں یہ پڑھیں گی اور ایس کی فرمت کریں گی جیسا کہ مجھ جیسے کم حیثیت سپاہی اور چار دومرے ریڈانڈین اور ایس کی بچوں کو جزل اسکاٹ کے احکامات کے دباؤمیں ایک ریڈانڈین سر داراور اس کے بچوں کو گولی مارنا پڑی تھی۔ ہمارے پاس اعلی افسر ان کے احکامات مانے کے علاوہ دوسراکوئی اور راستنہیں تھا۔

میں انتہائی یقین سے یہ کہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے طور پر چیرو کیز کے لیے ہرمکن وہ سب کچھ کیا جس کی دوستوں سے توقع رکھی جاتی ہے۔ جبری نقل مکانی کے بچاس سال بعد بھی میں ان کے حافظ میں 'سپاہی جوہم سے حسن سلوک رکھتا تھا' کے حوالے سے محفوظ ہوں ۔ تا ہم قبل قبل ہے جا ہے وہ کسی خون آشام سے اندھیر سے میں سرز دہویا مارشل میوزک کے انتر وں پرقص کرتے ہوئے وردی پہنے فوجیوں سے قبل قبل ہے اور کسی نہ کسی کو اس کا جواب دینا جا ہے۔ کوئی نہ کوئی تو 1838ء میں ریڈانڈین خون کی بہائی ندیوں کا جواب

دے۔ کسی نہ کسی کو آنسوؤں کی شاہراہ پر چیروکیز قبائل کی ان چار ہزار خاموش قبروں کی وضاحت کرنی چاہیے جوان کی جری بے دخلی پروجود میں آئی ہیں۔

میری خواہش ہے کہ میں سب کچھ بھول جاؤں کیکن نخ بستہ زمین پر 645 بیل گاڑیوں کا قافلہ جس میں انسانیت سسک رہی تھی میرے حافظے پر حاوی ہو چکا ہے۔ مستقبل کے مورّخ کو بیالمناک کہانی مع اس کی دل زدگی وآ ہوں کے بیان کرنا ہوگی۔ روئے زمین کے عظیم مصفین ہمارے افعال کا جائزہ لے کرہمیں اس کے مطابق جزادیں گے۔''

جان برنیٹ کی آ دھی بات تو پوری ہوگئی کہ مور خ نے اس المناک کہانی کو کھول کو بیان بھی کردیا ورادیب نے اس المناک کہانی سے وابستہ ول زدگی وآ ہیں بھی مقدور بھر آ شکارا کردیں لیکن آ دھی بات پوری ہونا ابھی باقی ہے۔ ابھی روئے زمین کے مضفول کا فیصلہ آ نارہتا ہے۔ فیصلہ آ جائے تو سزاوجزا کا تعین بھی ہو۔ اس میں تا خیر ہوتی حاربی ہے ۔

کھ فیصلہ تو ہوکہ کدھر جانا جاہے یانی کو اب تو سر سے گزر جانا جاہیے

انسانی حقوق کی بات جانے دیجے کہ اس میں حقوق کے ساتھ ساتھ سیاست اور مفادات کا بلیح بھی لگا ہے لیکن امریکا میں انسانوں کی جس قدرمٹی پلید ہوئی ہے، انسانی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اس زمین پرسر مایہ داری، کاروبار، منافع ،اراضی، موقع ، قبضہ، داؤ، اٹا ثے ، ملکیت ، فروخت ، خوشحالی ، سود ہے پھیلا و اور خالص مال مفادات کے لیے جس بے دردی سے انسانی خون بہا ہے اور انسانیت کی جس قدر تذلیل ہوئی ہے اس کے پیش نظر انسانی حقوق پر امریکی اصرار اس قدر معتر ہے کہ جس طرح جاپان میں ایٹم بم کے پیش نظر انسانی حقوق پر امریکی اصرار اس قدر معتر ہے کہ جس طرح جاپان میں ایٹم بم کے ڈیڑھ لاکھ افر اوقل کرنے کے بعد ایٹمی ہتھیاروں کومحدود کرنے کا عند ہے۔ امریکا کی

تاریخ پرسرسری نظر ڈالی جائے تو جب تک اس میں'' آنسوؤں کی شاہراہ'' جیسے واقعات کی ساہر او'' جیسے واقعات کی سیاہی ہاقی ہے،اس کوحق نہیں پہنچا کہ وہ انسانی حقوق کی بات کرے یا اس کی بنیاد پرکسی پر اُنگلی اُٹھائے۔

واضح ہو کہ ریڈانڈینز براعظم امریکا کے اصل مالک اور عیسائی تھے۔ اپنے ہم نہ بہوں کے ساتھ محض نسلی تفاخراورہوں ملک گیری میں مبتلا ہوکراییا سنگ دلانہ سلوک کرنے والوں سے اگرکوئی بیتو قع رکھے کہ وہ کی دوسرے ملک کے غیرعیسائی کے لیے رحم کا کوئی جذبہ رکھتے ہیں تو اس کی خوش فہی پر اس سے اظہار ہمدر دی کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ جذبہ رکھتے ہیں تو اس کی خوش فہی پر اس سے اظہار ہمدر دی کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہیانی یہ متعصب صلیبیوں کے منہ کولگا خون اور آئکھوں میں جمی ہوس براعظم امریکا کے بعد اب ساری و نیا کو حقیر سمجھ کر غلام بنانے نکلی ہے۔ بے رحمی اور خونخواری اس یکا اور سنگ دلی اور ہوس ناکی امریکیوں کی فطرت ہے۔ ان چیزوں کو امریکی اور خوقد رت نقیات سے کھر ہے کر نکا لئے کے لیے کسی صاعقہ آسانی کی ضرورت ہے جو قدرت نقیات سے کھر ہے کر نکا لئے کے لیے کسی صاعقہ آسانی کی ضرورت ہے جو قدرت نقیات سے کھر ہے کر نکا لئے کے لیے کسی صاعقہ آسانی کی ضرورت ہے جو قدرت نقیات نے کھو بنی فیصلوں کی فہرست میں کہیں دور نیچ ہے۔ اے میرے، رب! تو حشر کیوں نہیں اُٹھا و بنا کہ مظلوموں کی آئیں ضرورت ہو شرکو ہلائے دے رہی ہیں۔

## ورجینیا: منڈیوں سے یو نیورسٹیوں تک

امریکا کی ریاست ورجینیا کی ایک یو نیورسٹی میں ایک پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ قاتل نے جس طرح مرتب انداز میں سلیقے کے ساتھ طلبہ واسا تذہ کو قطار میں کھڑا کر کے مشرف بقل کیا ہے، اس کے پس منظرا ورعوائل جانے کے لیے ماہرین نے اپنے اپنے طور سے خصوص روایتی انداز میں قیافے لگانا شروع کررکھے تھے ۔۔۔۔کی نے ان فلم بنی کا اثر کہا اور کسی نے عشق نامرا دکومور دِ الزام کھہرایا گراب خود' رنگ دار' ایشیائی قاتل نے یادگار میں چھوڑی ویڈیو کے ذریعے' بزبان وتصویر خود' حقیق سب کا اعتراف کرلیا ہے۔ خبر کے مطابق کورین قبل باز نے نفر سے بھر پورویڈیو پیغامات چھوڑے ہیں۔ ایک امریکی ٹی وی کے مطابق نو جوان کا ویڈیو پیغام امریکا میں دولت مندلوگوں کے خلاف اپنی نفرت کا ظہار کرتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ان امیرلوگوں سے بدلہ لے گا۔ ویڈیو تصاویرا ورتح یروں پر بینی مواد کا پیک ٹی وی کے نیویارک دفتر میں اس وقت پوسٹ کیا گیا جب ورجینیا ٹیک کی بیک اگر فی ک کی بہلا واقعہ رونما ہوا تھا۔ ادھرور جینیا پولیس کے پرنٹنڈنٹ نے پر ایس کا نفرنس میں کہا کہ ملزم کے جسم عے گئے مواد کو ایف بی آئی کے حوالے کردیا گیا ہے جس میں کا کا فرنس میں کہا کہ ملزم کے جسم علی مواد کو ایف بی آئی کے حوالے کردیا گیا ہے جس میں کا کا فرنس میں کہا کہ ملزم کے جسم علی عواد کو ایف بی آئی کے حوالے کردیا گیا ہے جس میں کہا کہ ملزم کے جسم علی مواد کو ایف بی آئی کے حوالے کردیا گیا ہے جس میں

تفتیش کوایک''نیارُخ'' ملے گا۔ دریں اثنااطلاع ہے کہاس طرح کے اور واقعات بھی رونما ہور ہے ہیں۔ امریکی ریاست میسوری کی ایک یو نیورٹی میں فائرنگ کے ایک اور واقعے میں دو افراد ہلاک ہو گئے جبکہ دھمکیوں اور بم کی اطلاعات کی وجہ ہے ملک بھر کے تعلیمی ا داروں میں خوف کی اہر دوڑ گئی ہے۔ادھر کیلی فور نیا یو نیورٹی کے ہیٹنگ لا کالج اور منی سونا یو نیورٹی میں بم کی افواہ پرعمارتیں خالی کرالی گئیں۔ دنیا جیران ہے کہ مہذب امریکیوں کے مہذب ترین تعلیم یافتہ افراد کیا گیا ہے کیا ہوتا جار ہا ہے؟ کیا یہی وہ قابلِ تقلید روش مثالیں ہیں جن کی پیروی کی امریکا ساری دنیا ہے توقع رکھتا ہے۔اس اعتراف حقیقت نے امریکا اور امریکیوں کی نفسیات پر نظر رکھنے والوں کے لیے فکر ونظر کے نئے دریجے کھول دیے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکا جیسے ملک میں جہاں جانوروں کے حقوق بھی مسلم ومحترم ہیں،ایک تعلیم یافتہ شخص کومراعات یافتہ طبقے کےخلاف اس قدرشدت سے نفرت کا اظہار کرنے کی کیا ضرورت پیش آگئی تھی؟اس کے لاشعور میں چھیا کون سااییا آتش فشال جیہا قوی محرک تھا جس نے اے اس طرح کی تنگین کارروائی پر اُبھارا ہے؟ یہ معاملہ ایسا تھمبیر ہے کہ امریکا کی بنیاد، اس کی ساخت اور امریکی سائیکی میں موثر مرکزی عوامل کو دیکھے بغیرانصاف کے ساتھ کچھ کہانہیں جاسکے گا۔ قارئین اگر زحمت فر مائیں اور پچھ دیر کے لے توجہ مرکوز رکھیں تو یہ تھی سلجھائی جاسکتی ہے اور اس کے سلجھنے سے پاکستانی قوم کے ذہن میں امریکیوں کے بارے میں بہت ی اُلجھنیں ملجھنوں میں تبدیل ہوسکتی ہیں۔

#### ☆....☆....☆

ریاست ورجینیا کسی زمانے میں افریقہ سے لائے ہوئے غلاموں کی امریکا میں نیلام کی سب سے بڑی منڈی ہوتا تھا۔ یہاں ظلم وجبر کے جو پیج ہوئے گئے ہیں ان کے نتائج بد کا احساس امریکی دانش وروں کو کافی پہلے ہوگیا تھا۔مشہور امریکی فلاسفر،سیاسی دانشوراور

مصنف رالف ايمرسن نے 1855ء ميں اپني شهرهُ آفاق تقرير ميں اس كايوں اظہار كيا: "ميں یہ جھنے سے قاصر ہوں کہ ایبا معاشرہ جو بیک وفت ظالمانہ بھی ہواورخودکومہذب بھی کہتا ہو، ریاست کیتے خلیق کرسکتا ہے؟ ہمیں یا تو غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگایا آزادی ہے۔'' انہوں نے جب درج بالا خیالات کا اظہار کیا تو وہ امریکی حکومت اور امریکی معاشرے کی اس دورُخی پر تنقید کررہے تھے جہاں بیک وقت آزادی بھی موجودتھی اورغلامی بھی۔ انسانی حقوق اور جمہوریت کے ساتھ ساتھ جبریہ خدمت گار،نسلی منافرت اور دوسرے درجے کے شہریوں کی موجودگی امریکی آئین کا نداق اُڑارہی تھی۔ رالف ایمرس کے خیال میں ایک ہی معاشرے میں غلامی اور آزادی، ظالمانہ ساج اور مہذب معاشرے کی بیک وفت موجود گیممکن العمل ہی نہیں تھی لیکن امریکا میں یہ ناممکن بھی ممکن ہوگز را ہے کہ امریکی آبادی کا دس فیصد متنقلاً غلاموں برمشمل ہونے کے باوجود امریکا خود کو جمہوریت،انسانی حقوق اور آزادی کا چیمپئن سمجھتا تھا۔امریکی آبادی کے اس دس فیصد کو افریقہ سے اغوا کرکے لایا گیا تھا اور سیاہ فام وسیاہ بختوں کو بھیڑ، بکریوں کی طرح خریدااور بیجا گیا تھا۔اس کی ضرورت امریکا میں نقل مکانی کر کے گئے ہوئے پورپین سفید فاموں کو یوں بڑی کہ انہوں نے جب امریکا کی مقامی آبادی ریڈ انڈینز کی ساڑھے تین لا کھ مربع میل زمین ہتھیا لی تو اس کے بعد اگلام حلہ اس زمین پر کاشت کاری کا تھا۔ جس طرح زمین مفت میں حاصل کی گئی تھی ای طرح اس زمین پر بلا معاوضہ کام کرنے والے بھی ڈھونڈ لیے گئے۔ جبریہ بیگار کے لیے غلاموں کی ضرورت افریقیوں کے اغوا سے بوری کی گئی۔ان اغوا کاروں میں ولندیزی، برطانوی، پر تگالی، سوئیڈش اور ہیانوی سرفہرست تھے۔انہوں نے 40 ملین کے قریب افریقی باشندوں (جن میں کئی ملین مسلمان تھے) کو جہازوں میں جانوروں کی طرح بھربھر کر لایا اور امریکا میں لا کر نیلام کیا۔ان میں 30 ملین رائے میں

مرگئے۔ گویا ایک افریقی غلام کوامریکا پہنچانے کے لیے تین کورا سے میں مارا گیا۔اس طرح امریکا کی اساس انسانی خون کی ارزانی پراستوار ہوئی۔ (1) پہلے تو امریکا کی بنیاد رکھنے والوں کی اسلام دشمنی تمیں لا کھاندلسی مسلمانوں کے سرلے گئی تھی۔(2) پھراس کی تعمیر کے مرطے میں بورپی آباد کارامریکیوں نے سوملین ریڈانڈینز کونٹہ نیخ کیا۔(3)اس کے بعد 40 ملین افریقی باشندوں کو بھینٹ چڑھایا گیا۔ امریکا کی معاشی ترقی کا ڈالر ڈالر لاکھوں افریقیوں کےخون سے آلودہ ہے جس میں افریقی مسلمانوں کالہوبھی شامل ہے۔ ہوس زر، جوع الارض اور جاہ کی خاطراتنے وسیع پیانے پرقتل وغارت کی کوئی اور مثال انسانی تاریخ میں مشکل ہے ہی ملے گی۔ کرسٹوفر کولمبس کے قدم امریکی زمین پر پڑتے ہی دو براعظم افریقہ اورامریکا خون میں نہا گئے۔امریکا کے 100 ملین ریڈانڈینز اورافریقہ کے 40 ملین سیاہ فام انسانیت کے بدترین ظلم کاشکارہو گئے۔امریکا میں غلامی کی بنیاد کرسٹوفر کولمبس نے اینے دست نحس سے خودر کھی۔انسانوں کی نقل وحمل اور خرید وفروخت کا سابقہ تجربہاس کے بہت کام آیا۔ولندیزی برطانوی اور ہسیانوی بردہ فروشوں نے اس کارِ بدکوآ کے بڑھایا اور امریکیوں نے اسے انتہاا ورعروج پر پہنچادیا۔

امریکا میں غلامی کی تاریخ 3 نومبر 1493ء سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے دن کرسٹوفر کولمبس جب امریکا کے دوسر سے سفر سے اپین واپس پہنچا تو اس کے جہازوں میں تا ئینوقبائل کے سات سور ٹیر انڈینز محبوں تھے جنہیں وہ امریکا سے واپس آتے ہوئے اغوا کرلایا تھا۔ اپین کے شاہی دربار میں کولمبس کو جرم بردہ فروشی پر بھائی دیے جانے کی بجائے اس کی تحسین کی گئی جس سے اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ ادھراس کا حوصلہ بڑھتا جاتا تھا، ادھراپین اورامریکا میں غلاموں کی تعداد۔ سال 1502ء کی کسی بدساعت میں گردن اور پاؤں میں بندھی رسیوں سے تھسٹتے ہوئے پہلے افریقی غلام کو امریکا کے ساحل پراُتارا گیا۔

اس بدنھیب سیاہ فام کووان ڈی کورڈ وبانا می بردہ فروش نے ہیانوی دربار کی اجازت ہے امریکا میں فروخت کی غرض سے ارسال کیا تھا۔ اسی اثنا میں کو کبس کا بیٹا ڈیا گوکون جے ہیانوی حکومت نے جزائر غرب البند (وسطی امریکا) میں اپنا گورزمقرر کیا تھاوہ ریڈانڈین غلام اس قدر علاموں کی کارکردگی سے نالاں تھا۔ اسے ہمیشہ بیشکایت رہی کہ ریڈانڈین غلام اس قدر مختی اور مخلص نہیں ہیں جتنی کہ وہ تو قع رکھتا ہے۔ ڈیا گوکون کی مسلسل شکایتوں کے جواب میں ہیں جتنی کہ وہ تو قع رکھتا ہے۔ ڈیا گوکون کی مسلسل شکایتوں کے جواب میں ہیں جینی کہ وہ تو قع رکھتا ہے۔ ڈیا گوکون کی مسلسل شکایتوں کے جواب میں ہیں ہیانی باوشاہ فرڈی نینڈ نے 22 جنوری 1510ء کو پچپاس افریقی غلاموں کا براہ دستہ چین سے سانٹو ڈو میگو (ڈومینکن ری پبلک) روانہ کیا جہاں ان افریقی غلاموں کو براہ دراست گورزکولون کی زیر گرانی گئے گی کاشت پر مامور کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس بادشاہ فرڈی نینڈ نے امریکا میں غلاموں کی برآ مدیر ہیا نوی حکومت کی عائد کردہ پابندیاں ختم اور طریق کارہمل کردیا۔ گورزکولون ریڈانڈین غلاموں کی نسبت افریقی غلاموں کوزیادہ مختی اور جفائش کی شہرت نے انہیں امریکا میں ایسی پروڈکٹ جفائش کے حصول کے لیے ہر حرباختیار کیا گیا۔ ہرظلم روارکھا گیا۔

غلاموں کی موجودگی کی تین صدیوں میں امریکی زمین انسانیت کے شرف سے محروم اور حیوانیت کے نگ سے دوچار رہی۔ حقارت، درثتی ،ظلم اور تذلیل کے امریکی ساحل پر گھیٹے جانے والے اس پہلے افریقی غلام کاکوئی نام نہیں تھا۔ اس کا شار جہاز پر موجود اشیا میں گیا گیا تھا۔ اس کا اندراج سامان کے نگ کے طور پر ہوا تھا۔ علم نفسیات کی جدید اشیا میں گیا گیا تھا۔ اس کا اندراج سامان کے نگ کے طور پر ہوا تھا۔ علم نفسیات کی جدید تحقیق اور نے نظر بے کے مطابق فرد کا ماضی سے ناطر کا نے دینا انفرادی اور امتیازی شناخت مٹانے کی خشتِ اول جس پر اس کا شدیدر وعمل فطری اور منطقی ہے۔ اس سائیکی کے تحت افریقی غلاموں کو سب سے پہلے ان کے ذاتی اور قبائلی ناموں سے آزاد کیا گیا پھر خاندانی افریقی غلاموں کو سب سے پہلے ان کے ذاتی اور قبائلی ناموں سے آزاد کیا گیا پھر خاندانی اکائی کی ریخت عمل میں آئی۔ بیٹی نیویارک میں نیلام کی گئی اور بیوی مشی گن میں سبیٹا اکائی کی ریخت عمل میں آئی۔ بیٹی نیویارک میں نیلام کی گئی اور بیوی مشی گن میں سبیٹا

بالثی مور میں بکا اور بھائی شکساس میں ....اس کے بعد غلاموں کو اپنی زبان، ثقافت، مذہب،رواج اور تہذیب کے بوجھ ہے آ زاد کیا گیا۔ نیتجنَّا رنج کھرا،انتقام آ مادہ، ماضی ہے بے نیاز ،مشتقبل سے لا پروا اور بقائے ذات کے مدار میں سرگردال ایک ایبا''سیاہ فام'' تخلیق ہوا جوآج کے امریکا ہے اینے اجداد کی بلامعاوضہ محنت کی یائی یائی مع سود وصول کررہا ہے۔وہ بھی امریکی معاشرے سے ان زیاد تیوں کا جواب طلب کرتا ہے جواس کے اجداد برروار کھی گئیں اور بھی سفید فاموں کے اس تشدد کا جواب مزید تشددے دیتا ہے جس ہے اس کی روح گھائل،سرایا زخم زخم اورعزت نفس تار تار ہوئی تھی۔امریکا کے ماہرین معاشرتی وعمرانی اُمور، ماہرین نفسیات واصلاح کارسالوں سے سر پکڑے یاسر جوڑے بیٹھے ہیں کہاب اس کا کیاعلاج کریں کہامریکا میں سیاہ فاموں کی موجودہ تعدادامریکی آبادی کا محض 12 فیصد ہے لیکن امریکی جیلوں میں سیاہ فاموں کی شرح 47 فیصد ہے جبکہہ 16 سال ے 37 سال کی عمر کے دوران 71 فیصد سیاہ فام مرد کم از کم ایک بارجیل جاچکا ہے۔ میشر ح سیاہ فاموں کے اس انتقام بھرے اور مزاحمتی رویے کو ظاہر کرتی ہے جو امریکی سیاہ فام کیمسٹری میں نمایاں ہے۔

امریکا میں غلاموں کی طلب اس قدروحشیانہ تھی کہ عیسائیت کے پاپائے اعظم سے لے کرامر کی صدرتک ،عدلیہ کے اراکین سے لے کربردہ فروشوں تک اورابلِ قلم سے لے کرامر کی صدرتک ،عدلیہ کے اراکین سے لے کراصلاح کارتک بلاا متیاز منصب واحترام غلامی کے حق میں سینہ پر تھے اور غلامی کے ثمر سے مستفید ہور ہے تھے۔ ان مستفید ہونے والوں میں پہلے امریکی صدراور بابائے امریکی قوم جارج واشکٹن کے بعد مزید 12 امریکی صدور بھی سینکڑوں سیاہ فام غلاموں پر مالکانہ حقوق رکھتے تھے۔ کرسٹوفر کو کمبس کے امریکی ساحل پر قدم رکھتے ہی امریکی زمین ایک ایسے المیے سے دو چار ہوئی کہ یہاں نظرید، اُصول اور قدم رکھتے ہی امریکی زمین ایک ایسے المیے سے دو چار ہوئی کہ یہاں نظرید، اُصول اور

انصاف پرکاروبارمنافع اورمنفعت غالب آگئ ۔ کولمبس کامطح نظراس زمین سے زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ سمیٹنے سے زیادہ کچھنیں تھا۔ ملکہ از ابیلا اور بادشاہ فرڈی نینڈ سے اس کا یہی معاہدہ طے ہوا تھا کہ دہ نئی دنیا سے سونا، چاندی، معدنیات، غلام اور مال وزر لا کرخوش حالی معاہدہ طے ہوا تھا کہ دہ نئی دنیا سے سونا، چاندی، معدنیات، غلام اور مال وزر لا کرخوش حالی کے انبارلگاد ہے گا۔ کوسٹوفر کولمبس اپنے مقصد میں کا میاب رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا میابی کی قیمت میں سوملین ریڈ انڈینز کی ہلاکت اور ان کی لاکھوں ملین ایکڑ زمین پر عاصبانہ قبضے کا غیر انسانی فعل بھی شامل تھا۔ امریکا کے بارے میں سے بات پیش نظروئی عاصبانہ قبضے کا غیر انسانی فعل بھی شامل تھا۔ امریکا کے بارے میں سے بات پیش نظروئی خواہم کرنا ہرگز خواہم کی دریافت اور قیام میں کی نظر ہے، اُصول، انصاف اور تی کو قائم کرنا ہرگز آنادی تک صرف ایک بی نظریہ موجود رہا ہے جے خواہمان ترین لفظوں میں '' نظریہ ہوں منفعت'' کہا جا سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔ کاروبار، سودے، خرید وفروخت ۔۔۔۔۔۔۔ کار وبار، سودے، خرید وفروخت ۔۔۔۔۔۔۔ کی مقاصد کے لیے امریکا وجود میں آیا تھا وہ پورے ہوئے۔ یہاں کاروبار میں چوسینگ جیسے نوجوان قطار ماری کررہے ہیں۔

امریکی زمین بھی کسی اُصول ، نظریے ، حق اور انصاف سے روشناس نہیں ہوسکی۔
چونکہ یہ ملک کاروبار کے لیے وجود میں لایا گیا تھا سویہاں'' سیاز'' ہرشے پر حاوی ہوگئ۔
پروڈ کٹ کابول بالا ہوا۔ امریکی ماؤں نے ایک سے ایک سیلز مین جنا۔ امریکا کی دریافت کا نعرہ چونکہ شرح سود ، شرح منافع اور سرمائے کی شرح واپسی کی زبان میں لکھا گیا تھا سویہاں بہی پڑھا گیا، یہی سمجھا گیا اور اس پر عملد در آمد ہوا۔ امریکا میں اُصول ، نظریے ، حق اور انصاف کا مالی منفعت اور کاروبار سے مشروط ہوجانا خود امریکا کے لیے بھی اور اقوام عالم کے لیے بھی بہت بڑا سانحہ ثابت ہوا۔ اس سانح کے لطن سے ایک ایسی دورُخی ، بدتہ بیری اور دو ہرامعیار عمل میں آیا کہ اُصول کاروبار کے ، نظریات مالی منفعت کے ، حق حص کے اور وہرامعیار عمل میں آیا کہ اُصول کاروبار کے ، نظریات مالی منفعت کے ، حق حص کے اور

انصاف مفادات کے تابع ہوکررہ گیا۔ کاروباری انصاف،مفادز دہ جمہوریت،منفعت بھرا حق اور مفاد بری کا نظر بیامریکی زمین میں اس طرح سے پیوست ہوا کہ یہاں ہے بھی انصاف برائے انصاف کی آ واز نہ اُٹھ سکی۔ بکساں انسانی حقوق کا نعرہ بلند نہ ہوسکا۔نظریہ نظیر بن سکا نه اُصول، اُصول کی اساس۔ بید دورُخی، بید کاروباری دباؤییه مفادات کوئی نیا امریکی رُخ نہیں ہے۔ کولمبس نے روزِاول ہے ہی یہاں بیجا تھا۔ یانچ صدیوں میں یہ بیج پختہ ہوکرآ دم خورآ کاس میں بدل چکا ہے۔اس نظریے کی روے حق وانصاف اسی حد تک قابلِ قبول ہے جہاں تک مالی منفعت اس کی ز دمیں نہ آتی ہو۔نظریہ اور اُصول اسی وفت تک اچھے ہیں جب تک کاروبار پراٹر انداز نہ ہوتے ہوں۔ وہی انسانی حقوق جاہمییں جن کے گھٹے پیٹ کی طرف مڑتے ہوں اور جمہوریت ایس کہ جس میں خریدار کوخریدنے کی آ زادی ہو۔فردابیا جو پروڈکٹس میں امتیاز کرسکتا ہو۔قرض لینے کا اہل ہو۔ دستخط کرسکتا ہو اور قرض أتارنے كا حوصلہ ركھتا ہو۔اس امريكي ساختہ نظریے كا اطلاق بابائے قوم جارج واشنگٹن ہے شروع ہوکرموجودہ صدر جارج بش تک آن پہنچا ہے اور اس وقت جاری رہے گا جب تک خدا کی دراز کی ہوئی مہلت کی رسی عذاب کی لگام میں تبدیل نہیں ہوجاتی۔

امریکی تاریخ میں اس نظریہ کی پہلی زور یڈانڈینز پر پڑی۔امریکی صدور،رہنمااور مثاہیران کے قبل کی تو فدمت کرتے تھے اوران کے قبل کو نامناسب بھی سمجھتے تھے لیکن ان کو قبل کے بغیران کی زمین ہتھیا نا بھی مشکل تھا۔اس پہلی آ زمائش میں ہی مالی منفعت نے حق وانصاف کا گلا دبادیا نیتجنًا ایک ایسی ہے جملی ، دورُخی اور بے حس صورت حال نے جنم لیا کہ ریڈانڈ بیز کی نسل کشی بھی جاری رہی ،ان کی زمینوں پر قبضہ بھی ہوتا رہا اوران کے قبل کی فرمت بھی کی جاتی رہی۔ آ ہت ہی دومُملی دو ہرے معیار میں بدل گئی۔

یہ دوڑخی حال ایس مہارت ہے چلی گئی کہ نہ تو امریکی آئین پر کوئی حرف آیا نہ

انسانی حقوق پرشگاف پڑا۔ نہ جمہوریت پرخم آیا نہ امریکی مشاہیر کے اعلیٰ اخلاقی نظریات پر زد پڑی۔ آئین، اُصول، انصاف اور انسانیت کا بھی بول بالا رہا اور نسل کشی بھی جاری رہی۔ سفید فاموں کی زمینی ملکیت بھی ملٹی پلائی ہوئی رہی اور انسانی حقوق کے چارٹر بھی مرتب ہوتے رہے۔ اس کا میاب دورُخی اور دوہرے معیار نے اس امریکی نظریے کو پختہ کردیا کہ بات بے شک اُصول، انصاف اور نظریے کی ہی کرولیکن اسی حد تک کہ فائدہ، مفاد اور یافت متاثر نہ ہو۔ مالی مفادات کو انصاف اور اُصول پر قربان کرنے کی بجائے انصاف اور اُصول پر قربان کرنے کی بجائے انصاف اور اُصول پر قربان کرنے کی جائے انصاف اور اُصول پر قربان کرنے کی جائے انصاف اور اُصول پر قربان کرنے کی جائے انصاف اور اُصول پر قربان کرنے کی جہوریت کا مفادات کو انسانی حقوق اور امریکی جمہوریت کے مطابق ہے جس میں مفادات اور منفعت کو بہر حال اولیت حاصل ہے۔

آج امریکا کو ہزاروں میل دوراسلامی ملکوں میں انسائی حقوق، آئین اور جمہوریت کی فکر لاحق ہے اسی امریکا میں قریب دوسوسال تک جوحشر آئین اورانسانی حقوق کا ہو چکا ہے اسے ضبط تحریمیں لانے کے لیے جس فقد رسیاہ ،سیابی کی ضرورت ہے وہ ابھی ایجاد بی نہیں ہوئی۔ آج کے خوش خیال اور فراخ دل امریکی جن کی روشن خیالی کی تقلید میں ہم اپنی نہیں ہوئی۔ آج کے خوش خیال اور فراخ دل امریکی جن کی روشن خیالی کی تقلید میں ہم اپنی مصافحہ (یا معانقہ ) کر کے وہ ہم سے راضی ہوجا ئیں گے، ان کے بارے میں واضح رہ کہ یہ لوگ تو رنگ دار ہا تھوں سے مصافحہ کرنے کے رواد اربی نہیں تھے۔شرح سود، سیلز اور کہ یہ لوگ تو رنگ دار ہا تھوں سے مصافحہ کرنے کے رواد اربی نہیں تھے۔شرح سود، سیلز اور منافع کے اسیر بیلوگ حقیقاتا شنے روشن خیال نہیں ہیں جتنا کہ مجھا جارہا ہے۔سیاہ فا موں کے بارے میں بتائے گئے بدنام زمانہ تو انین اور امتیازی سلوک کے متاثرین امریکا میں آج بھی خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ ابھی یہ بات اتنی پر انی نہیں ہوئی کہ اسے بھلایا جا سکے یا اس میں ابہام پیدا کیا جا سکے کہ امریکی روشن خیالی حقیقتا کس قدر رنگ نظری سے عبارت

ہے؟ جسمانی بر بنگی اور شرم گاہوں کی عربیانیت کوروش خیالی سے تعبیر کرنے والے کسی سے بھی مخلص نہیں ہیں۔ اکیسویں صدی کو جس روش خیالی کی ضرورت ہے وہ نظریہ حفظ ما تقدم یا کسی آئینی فریم ورک کی بجائے قرآن کریم کے مقدس اوراق میں محفوظ ہے اور استعار کے ہاتھوں ستائی ہوئی دنیا کو بالآخر اس طرف مراجعت کرنی ہوگی۔ اس میں پناہ لینی ہوگی۔ اکیسویں صدی قرآن کی طرف مراجعت اور کلام الہی سے رہنمائی لینے کی صدی ہوگی نہ کہ اکیسویں صدی قرآن کی طرف مراجعت اور کلام الہی سے رہنمائی لینے کی صدی ہوگی نہ کہ بجوزہ روشن خیالی کی۔ ورجینیا کی منڈیوں میں بلتے غلاموں کی آ ہوں سے لے کرورجینیا کی بور نیورسٹیوں میں بہتے خون تک سب کچھ پکار پکار کر یہی کچھ کہدر ہا ہے۔ کہاں ہیں فریب خوردہ ساعتیں! جوانقلاب کی اس آ ہے کوئی سکیں۔

# ایک امریکی پروفیسر کا تجزیه

ماہِ رمضان عبادت، تلاوت کلام اللہ، رجوع الی اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کامہینہ ہے۔ اس مہینے میں انہی موضوعات پر بات ہوتی ہے اور ہونی بھی چا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انہی موضوعات پر بات ہوتی ہے اور ہونی بھی چا ہے کہ اگروہ بات ایسی ہوتی ہیں لہوہ وجہ ومبدول کے بغیر نہیں رہتیں۔ انسان مجبور ہوجا تا ہے کہ اگروہ بات دس بار کہہ چکا ہے تو گیار ہویں مرتبہ بھی کہہ دے اس لیے کہ ان کی سنگین ،خوفنا کی اور تہلکہ خیزی اس کا تقاضا کرتی ہے۔

اگرکوئی پوچھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال کے بعد اُمت مسلمہ کے لیے سب سے زیادہ دلدوز ،المناک اورغم انگیز واقعہ کون سا ہے تو بندہ کی دانست میں اس کا ایک ہی جواب ہے: چودہ سو سال بعد ارضِ اسلام جزیرۃ العرب میں یہودونصاریٰ کی مسلح آمد۔اس واقعے کی وحشت ناکی اورطوفان خیزی کے سامنے ہلاکوخان کے ہاتھوں آخری عباسی خلیفہ کافل بھی بیچ ہے اور ہسپانیہ سے مسلمانوں کا اخراج اور قل عام بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ ایسا خطرناک اورخوفناک واقعہ ہے کہ دونے نامی یہودی قبیلے کے فرد کمال اتا ترک کی سازشوں سے خلافت عثانیہ کا زوال اور ہسپانیہ کے خون آشام

صلیبوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے جارج بش کے صلیبی حملوں سے امارت اسلامیہ افغانستان کا سقوط بھی اس واقعے کے آگے گرد ہے۔ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے آخری وقت میں مسلمانوں کو جو چندا ہم ترین نفیحتیں بلکہ وصیتیں کی تھیں ان میں سے سرفہرست سے تھی: ''میہود و نصاری کو جزیر ق العرب سے نکال دو۔'' سرز مین عرب، ارضِ اسلام ہاس میں دودین نہیں رہ سکتے ۔ اس میں صرف اسلام ہوگا۔ غیر مسلم خصوصاً دشمنانِ اسلام کو یہاں آنے دینا اسلام اور اہلِ اسلام سے غداری کے متر ادف ہے۔

عہد فاروتی میں سرز مین عرب سے یہودونصاری کے کلی اخراج کے بعد تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ 1991ء میں بیالمناک واقعہ پیش آیا کہ آل سعود کی حکومت کوصدام حسین کی پلغار کے تحفظ کے بہانے امریکی اور برطانوی افواج ارض حرمین میں آوارد ہوئیں اور آج سولہ سال گزرنے کے بعد اور صدر صدام حسین سے صہبونی انتقام کی بھیل کے بعد بھی ٹھاٹھ سے براجمان ہیں۔ نہوا پس جانے کا نام لیتی ہیں اور نہ حرمین کے مقدس خطے کوایے آلودہ وجود سے خالی کرنے کا۔اس وقت کے نجیب الطرفین نجدی سعودی حکمران یہ کہا کرتے تھے کہان کی آمد عارضی اور ہمارے تحفظ کے لیے ہے اور بیا فواج بھی اس خوش فہمی کی تا پید میں سُر ملا کر دم ہلاتی تھیں مگر .....صاحبان نظراس دن سے لے کرآج تک اس دھو کے ، فریب اور ملی بھگت پر ایک لمحے کے لیے بھی مطمئن نہیں ہوئے۔خدا اورخلق خدا شاہد ہے کہ وقتاً فو قتاً ان کے خدشات کی تصدیق ہوتی رہی۔ خیبر کے متروکہ قلعول کے قریب امریکی وبرطانوی فوجیوں کے جشن واپسی اور امریکی فوجیوں کی طرف سے یانچ سالہ قیام کے بعد سعودی شہریت کے مطالبے سے لے کر جایان کے جزیرے اوکی ناوا کے تاوانی واقعے تک خطرے کی گھنٹیاں ہیں جوسلسل بج رہی ہیں مگراُمت مسلمہ ہے کہ ہوش میں آئے جنیں دے رہی۔

اوکی ناوا کی تفصیلی خبر کی طرف جانے سے پہلے ہم اپنے قارئین کوایک مشہور روی نژادامریکی پروفیسرکا آج ہے تقریباً ہیں سال پہلے کا ایک تجزید سنانا چاہیں گے۔شاید کدمُلا مولوی کی د ہائی کی بجائے امر کی پروفیسر کے تجزیاتی اعداد وشار دل کولگ جائیں۔'' پروفیسر لانا کلاش کوف' کو 1982ء میں تامسک اسٹیٹ یو نیورٹی سائبیریا ہے جیوش آ کسوڈس یروگرام کے تحت سائبیریا (روس) ہے امریکا لاکر آباد کیا گیا۔ 1980ء کے شروع عشرے میں امریکی یہودیوں نے ایک انتہائی جاندار اورمنظم تحریک جیوش آ کسوڈس کے نام سے شروع کی۔اس تحریک کا مقصد روی جر کے سرخ پنج میں تھنے ہوئے یہودی اسکالرز، یروفیسرز مصنفین محققین ،مشاہیراوراہلِ قلم ودانش کوروس سے نکال کرامریکا اوراسرائیل میں آباد کرنا تھا۔ پروفیسر لانا کلاشن کوف کا نام اور اہلیت تو مسلم تھی کیکن ان کے یہودی ہونے پرشک تھا۔سوروی حکام نے لانا کے اس دعویٰ کومستر دکر دیا۔ چونکہ ان کے شوہر کٹر یہودی عقیدے سے وابستہ رہے تھے اور ان کے دونوں مقتول بیٹے با قاعدہ اور علانیہ یہودی رہے تھے سوانہیں بھی یہودیوں کے اس ریلے میں شامل ہونے دیا جائے جو عازم امریکا ہیں۔ یکا یک سائبیریا کے سر دزار میں ہلچل ہوئی۔ بات نکلی اور کو تھے چڑھی۔ یہودی تنظیمیں اورانسانی حقوق کے چیمپئن پروفیسر لانا کو لے اُڑے۔ نیویارک سے پیرس اور کینیڈا ہے اسرائیل تک لا نا کلاش کوف کوامر یکالا نے پرزور دیا جانے لگا۔امریکی یہودیوں کےغوغایر امریکی حکومت کا سانس بالکل ایسے ہی اُ کھڑا رہتا ہے جس طرح مہارانی اجودھا بائی کے در دِزہ برمہابلی کا سانس اُ کھڑا رہتا تھا۔ سو بہودی تنظیموں کے دباؤ میں امریکی حکومت کا د باؤ بھی شامل ہو گیا۔ای اثنا میں روس اینے ٹوٹے ، بکھرنے اور ڈوبنے کے آخری مرحلے تك آن پہنچاتھا۔

ڈو ہے جہاز کا تو چوہے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔روی یہودی تو روی بھی تھاور

ای طرح ہوتے:

یہودی بھی۔روی شکست وریخت کی افراتفری میں ہزاروں روی یہاں ہے بھاگ نکلے اور جیوش آ کسوڈس کی ہما ہمی میں ہزاروں غیریبودی بھی یہودی بن کرنگل آنے میں کامیاب ہوئے۔ انہی مشکوک یہودیوں میں ڈاکٹر لانا کلاشن کوف بھی شامل تھیں۔ امریکا میں ان لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور دیکھتے ہی ویکھتے بیلوگ بڑی بڑی امریکن یو نیورسٹیز کا حصہ بن گئے۔ کوئی ہارورڈ کے ہاتھ لگا۔ کوئی پرنسٹن کے۔ کوئی یو نیورٹی آف شکا گو میں سا گیا۔ کوئی اسٹینفورڈ میں۔ بروفیسرلانا کلاشن کوف نا درن الی نوائس یو نیورٹی کے ہاتھ آئیں۔لانا کا تعلق مشہور عالم روی جرنیل میخائل کلاشن کوف کے خانوادے سے تھا۔ وہ جنزل کلاشن کوف کی جینجی تھیں ۔ بیوہی جنرل کلاشن کوف ہیں جو کلاشن کوف رائفل کے موجد ہیں ۔ ڈ اکٹر لا نا کلاشن کوف علم شاریات کے اس پہلو کے حق میں ہمیشہ خوش لسان رہیں كەشار يات كاايك لفظ ،ايك گراف ،ايك سطر ،ايك مندسه ،ايك تناسب اورايك اوسط نه صرف آ دی کی فوری توجہ حاصل کر لیتا ہے بلکہ اسے سنجیدہ فکری عمل کی طرف راغب کرسکتا ہے۔اس کے ثبوت میں وہ اپنے شاریاتی تجزیوں کا حوالہ پیش کرتی رہتیں جن پرطلبہ کار ڈممل ہوبہوڈ اکٹر صاحبہ کے کے مطابق ہوتا۔ پروفیسر صاحبہ کے پاس رو تکٹے کھڑے کردینے کواوربھی بہت کچھتھا۔مگروہ اس کا اظہار کم ہی کرتیں۔وہ ان پروفیسرز کے برعکس تھیں کہ جو این علم اور قابلیت کے معیار سے طلبہ کو بڑھاتے اور اپنی دانش کی کسوٹی پر طلبہ کو پر کھتے تھے جبکہ ڈاکٹر لانا طلبہ کے معیار اور ضرورت کو پیش نظر رکھتیں۔ البتۃ اپنی بات میں جان ڈالنے اور ڈرامائی کیفیت پیدا کرنے کی خاطر وہ وقٹا فو قٹا اپنے تحقیق کردہ اعدادوشار، فی صداور اوسط کوشاریات کا تڑ کا لگا کر پیش کرتی رہتیں۔ان کے چونکادینے والے شارتی تجزیے کچھ

🖈 دنیا بھر میں 21 فیصد موٹے افراد کا موٹا پاغذائی افراط اور زیادہ کھانے کی وجہ

ے ہے جب کہ دوسری طرف دنیا تجرمیں عین 21 فیصد افراد ہی شدید غذائی کمی کی وجہ ہے کم وزنی اور بیاریوں کا شکار ہیں۔اگر کوئی ایسا موثر میکانزم،کوئی سٹم بنایا جا سکے جواس غذائی کمی کواس غذائی افراط ہے پورا کردے تو یکا کیک 42 فیصد خلق خدا کے مسائل حل اور بیاریاں دور ہوجا ئیں۔

امریکامیں روزانہ کوڑے میں بھینک دی جانے والی ایک لا کھائی ہزارٹن قابلِ استعال خوراک سے کر وُارض کے تین چوتھائی بھو کے افراد کا پیٹ بھرا جاسکتا ہے۔

ایک امریکی شہری اوسطاً روزانہ 148 گیلن پانی استعال کرتا ہے جبکہ دنیا بھرکی کل آبادی کے تین چوتھائی اوسطاً روزانہ 22 گیلن پانی میسر ہے۔2015ء کے بعد اقوام عالم کے درمیان نظریات، زمین، مذہب، اقتد اراعلی اور دوسرے مفادات کی بجائے خوراک اور یانی پرمیدانِ کارزارگرم ہوا کریں گے۔

ہے امریکا کی آبادی کل دنیا کی آبادی کا 5 فیصد ہے لیکن یہ 5 فیصد امریکی عالمی وسائل و پیدوار کا 85 فیصد کے 95 فیصد کے وسائل و پیدوار کا 58 فیصد استعمال کررہے ہیں۔اس طرح عالمی آبادی کے 95 فیصد کے لیے حض 42 فیصد وسائل کے 61 فیصد پر میں 42 فیصد آبادی عالمی وسائل کے 61 فیصد پر حق ملکیت رکھتی ہے۔

ہے۔ 5 فیصد امیر ترین لوگ عالمی دولت کے 52 فیصد پر قابض ہیں جبکہ 5 فیصد غریب ترین لوگ ایک فیصد پر ملکیت رکھتے ہیں اور ایک اور باون کا بیتناسب ہرسال بڑھ رہاہے۔

ہے امریکا کے 300 ارب پتی خاندانوں کے اٹانوں کی مالیت دنیا کی آدھی آبادی کے مجموعی اٹانوں کے برابر ہے جبکہ کسی نامعلوم وجہ سے ارب پتی لوگوں کی تعداد میں اضافہ اور دنیا کی آدھی آبادی کے اٹانوں میں کمی ہورہی ہے۔ اگر موجودہ تناسب برقر اررہا تو

قریب2010ء میں ارب پتی خاندانوں کے اٹاثے دنیا کی کل آبادی کے 80 فیصدا ٹانوں سے تجاوز کرجائیں گے۔

ایک طرف امریکی ارب پی خاندانوں کے اٹائے ملی پلائی ہورہ ہیں تو دوسری طرف امریکی ارب پی خاندانوں کے اٹائے ملی پلائی ہورہ ہیں ان کمپنیز دوسری طرف ملی پیشن کمپنیاں بھی اس کار خیر میں پیچھے ہیں ہیں۔موجودہ عشرے میں ان کمپنیز کا اوسط سالا نہ منافع 500 بلین ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے جو کہ پچھلے عشرے 1970ء سے 15 فیصد زیادہ ہے؟؟؟؟۔

اس کے صرف ایک فیصد سرمائے ہے پورے افریقہ کی بھوک اور نگ کودور کیا جارہا ہے،

اس کے صرف ایک فیصد سرمائے سے پورے افریقہ کی بھوک اور نگ کودور کیا جاسکتا ہے۔

اس کے صرف ایک امریکی شہری اوسطا 2 جاپانی ، 6 میکسیکنز ، 13 چینی ، 35 ہندوستانی ، 400 ایتھو پین ، 25 ہندوستانی ، 136 بنگلہ دیشی اور 315 تنزانی شہریوں کے برابروسائل استعال استعال کررہا ہے۔ جبکہ اس امریکی کواپنی خوراک پراپی آمدنی کا صرف 9 فیصد ، جبکہ متعلقہ ممالک کے شہریوں کو اپنی آمدنی کا صرف 9 فیصد ، جبکہ متعلقہ ممالک کے شہریوں کو اپنی آمدنی کا اوسطاً 72 فیصد اپنی خوراک پرخ چ کرنا پڑتا ہے۔

جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان اعدادو شاراور تجزیوں میں دلچیبی اور تحقیق کاعضر کس خوبی سے کارفر ماہے لیکن ڈاکٹر صاحبہ کا جو تجزیبہ پڑھ کر ہمارے رونگئے کھڑے ہوگئے اور جس تجزیے کی خاطر ہم نے بیساری کہانی چھیڑی، وہ پیتھا:

''5 فیصدامریکی عالمی تیل کی کل پیداوار 25 فیصداستعال کررہے ہیں جبکہ امریکا کے اپنے تیل کی پیداواراس استعال کا صرف 40 فیصد ہے۔ امریکا میں تیل کے محفوظ ذخائر کا تخمینہ 67 بلین بیرل ہے جبکہ تیل کی سالانہ کھیت تین بلین بیرل ہے۔ اس تناسب سے کا تخمینہ 67 بلین بیرل ہے۔ اس تناسب سے 2007ء میں امریکی تیل کے کنویں خشک ہو چکے ہوں گے اور امریکیوں کے لیے اپنی معیشت کا تنفس بحال رکھنے کے لیے انتہائی اقد امات کرنا ناگزیر ہوں گے۔ ان اقد امات کرمانا گزیر ہوں گے۔ ان اقد امات

میں تیل کے متبادل ذرائع کا فروغ ،مشرقِ وسطیٰ میں تیل کے پیداواری ذرائع پرمشتر کہ ملکیت کا دعویٰ اور عام امریکی صارف پر پیٹرول کی لازمی راشتنگ ،کوٹے سٹم کا نفاذ شامل ہوسکتا ہے۔''

اب ذراجایان سے آمدہ اس خبر کی طرف آتے ہیں جواس کالم کی تحریکا سبب بن: ''اوکی ناوافوجی اڈاختم کرنے کے بدلےامریکانے جایان سے 23ارب ڈالرتاوان مانگ لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعدامر یکانے بیاڈا قائم کیا تھا جس میں ہزاروں امریکی براجمان ہیں۔ائیرہیں اورانٹیلی جنس کا تربیتی مرکز بھی موجود ہے۔لیز کی مدے ختم ہونے پر جایان نے اوّاختم کرنے کا مطالبہ کیا تو امریکا نے اوّے کی منتقلی کا خرچہ دینے کی شرط سامنے رکھ دی۔اس مطالبہ پر جایانی حکومت اورعوام میں زبر دست اشتعال پایا جاتا ہے اور یہ جنگ عظیم دوم میں شکست کے بعد جایانی قوم کے امریکا کے خلاف رقمل کامنفر دوا قعہ ہے۔'' جایانی قوم میں تو اس نا جائز مطالبے کے خلاف اشتعال پایا جاتا ہے کیکن کیامسلم قوم میں بھی اس طرح کا کوئی روعمل موجود ہے جبکہ وہاں معاملہ فقط ایک غیرآ با دجزیرے کا ہے اور بہال مسئلہ مقدس ترین مذہبی مقامات کا ہے۔ مانا کہ برطانیہ کی آشیر باد سے ارض حجاز ہے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کرنے بعد نجدی حکمران اپنے اقتدار کی بھیک کے عوض زبانیں بنداورآ نکھیں پھیر چکے ہیں لیکن کیا یوری اُمت مسلم بھی حرمین کے اس سودے پر خاموش رہے گی؟ سوال یہ ہے کہ کل کلال اگر امریکی اسی طرح کا مطالبہ شاہ عبدالعزیز کے بہا در فرزندوں ہے کرلیں تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ اہلِ اسلام کوبس اس کی فکر ہے کہ آ ل سعود نے اس سال عمرے کے اتنے ویزے کم کردیے اور جج کے لیے فلاں فلاں رکاوٹ کھڑی كردى \_اگرچە بيسب بچھطو طے كى چونچ جيسى ناك والےنجدى حكمرانوں كى اپنى پاليسياں نہیں، پیمسلمانوں کا رجوع الی اللہ اور حرمین حاضری کا شغف ومحبت کم کرنے کی امریکی ہدایات کا شاخسانہ ہیں لیکن سوال ہے ہے کہ ' خادم الحرمین الشریفین' اگر' 'خادع الحرمین الشریفین' بن جائے اور حرمین کی خدمت کی بجائے انہیں گروی رکھنے پرتل جائے تو کیا الشریفین' بن جائے اور حرمین کی خدمت کی بجائے انہیں گروی رکھنے پرتل جائے تو کیا اے اس کی چھوٹ دی جاسمتی ہے؟؟؟ میرے پروردگار! ہم بھی کیسے دور میں جی رہب ہیں۔ جاپانیوں کے ساتھ روار کھے جانے والے ہتھ کنڈے کی خبرس کرلگتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر لانا کلاش کوف نے اپنی دھیمی آواز میں ہے بات ابھی کہی ہو:''2007ء تک امریکیوں کے لیا کلاش کوف نے اپنی دھیمی آواز میں ہے بات ابھی کہی ہو:''کروں گے۔ ان لیے اپنی معیشت کا تنفس بحال رکھنے کی خاطر انتہائی اقد امات کرنا ناگزیر ہوں گے۔ ان اقد امات میں مشرق وسطی میں تیل کے بیداواری ذرائع پر مشتر کہ ملکیت کا وعویٰ بھی شامل ہوسکتا ہے۔'

اے میری قوم! حرمین کی فریاد تخصے سناتے سناتے بیددسواں سال ہونے کوآیا ہے۔ کیا بیہ آئی حیثیت بھی نہیں رکھتی کہ اس پر اتنا کان دھرا جائے جتنا کہ رمضان کے مومی گداگروں کی پکاروں پردھرلیا جاتا ہے۔

# امريكا كى عالم اسلام پريلغار كيوں؟

یہ الفجیر ہ ہے۔ بغداد کے قریب ایک مضافاتی علاقہ جہاں کے ایک بڑے گراؤنڈ
میں گاڑیوں کا قبرستان بنایا گیا ہے۔ ہم نے اس سے قبل سعود یہ میں جدہ کے قریب اس
طرح کے قبرستان کا تذکرہ ساتھا جہاں سعودی امیر زادوں کے ہاتھوں کھیل کھیل میں تباہ
ہونے والی نئی نویلی گاڑیاں ناکارہ ہونے کے بعد لاڈالی جاتی ہیں۔ ان میں اکثریت دنیا
ہمری مشہور موٹر ساز کمپنیوں کی نئی تکوری زیرو ماڈل گاڑیوں کی ہوتی ہے جنہیں شیرشاہ کے
مستریوں کے حوالے کیا جائے تو وہ انہیں چند دنوں میں اپنی اس حالت میں واپس لے
آئیں کہ ہمارے ہاں بکاؤجنس والے سیاست دان بخوشی اپناضمیران کے عوض گروی رکھنے
پر تیار ہوجا کیں۔ سعودی رئیس زادے ان کی رفتار، کارکردگی اور اُٹھان کی جانچ کے دوران
اگرانہیں داغی کر بیٹیسی تو داغ مثانے کی بجائے ان سے جان چھڑ انے کوتر جے دیے ہیں اور
یوں اس قبرستان میں ایک '' ہمنی مردے'' کا اضافہ ہوجا تا ہے۔ اس قدر راسراف اور دولت
کا اتنا ہے جاو بے درد ضیاع بجائے خود ایک المیہ ہے۔
کا اتنا ہے جاو بے درد ضیاع بجائے خود ایک المیہ ہے۔

والی گاڑیاں سعودی رؤسا کی طرح اسراف و شعم اور عیش کوشی و آزادی کی اشک آورشهادت نہیں، عراقی رضا کاروں کی بے مثال جدوجہد کا لا فانی استعارہ ہیں۔ یہ وہ گاڑیاں ہیں جنہیں اتحادی افواج کے خلاف حملوں میں استعال کیا گیا۔ اتحادی افواج موقع سے حادثے کے اثرات مٹانے کے لیے فی الفورانہیں اُٹھا کرشہر کے باہر ڈمپ کردیتی ہیں۔ جدہ کے ''موٹر قبرستان'' کی پے نسبت اس قبرستان کی ہے گور وکفن آپنی لاشوں میں اضافے کی رفتار کافی تیز ہے۔ یہ دونوں قبرستان دوالگ الگ کہانیاں سناتے ہیں۔مستقبل کا مورخ جب آج کے دور کی تاریخ لکھے گا تو اس کے لیے ان عبر تناک داستانوں ہے صرف نظر کرنا ممکن نہ ہوگا۔ بید دونوں قبرستان آج کے تحقیق کاروں کے لیے بھی تحقیق کا بہترین موضوع اور زورقلم دکھانے کا بہترین مصرف ہیں لیکن ہمارے ہاں ایسے اہل قلم عنقا ہیں جوقلم کی حرمت کا پاس رکھتے ہوئے اپنی نگارشات تحقیق وتغمیر فکرے آراستہ کریں۔ گزشتہ سے پوستہ کالم میں تذکرہ کیا گیا تھا،ان خصوصاً موخرالذکر کتاب (ہوئے تم دوست جس کے) ادب، تاریخ اور تحقیق تینوں کواتی خوبصورتی ہے یکجا کیا گیاہے کہ بے ساختہ داد دینے کو جی عا ہتا ہے۔ان میں سقوطِ ہسیانیہ سے دریافت امریکا تک وہ اوجھل حقائق منظرعام پرلائے گئے ہیں جن سے واقفیت ہمارے عوام کا اندازِ فکر، ہمارے دانش وروں کا زاویۂ نظر اور ہمارے حکمرانوں کا رُخِ قبلہ درست کرنے میں مددگار ثابت ہوسکتے ہیں۔ یہ کتاب یا کتان کے بڑے بک اسٹالوں پر دستیاب ہے۔ ناشر کا فون نمبر 6304761-042، 0321-9400292 اورمصنف کا ای میل ایڈریس: h.haq@att.net ہے۔ قار تین كتاب يرايني آرا اورتبعرےمصنف كو براہ راست بھجوا كتے ہیں۔ كاش! كوئي نيلوفر بختيار صاحبہ کو بھی کتاب کا ایک نسخہ بھجوا دے۔ شایدان کواحساس ہو کہان کو گلے مل کرمبارک باد دینے والے تو غیرسفیر فام مخلوق سے ہاتھ ملانے کواپنی تو بین سمجھتے ہیں۔

بات دومنفروشم کے قبرستانوں کی ہور ہی تھی! ہرنیاطلوع ہونے والاسورج جبان یرا بنی کرنیں بھیرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ شہرِ خموشاں کے باسیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔اس اضافے کی رفتار تیز ہوتی جارہی ہےاوررواں موسم بہار میں زبر دست امکان ہے کہاں طرح کا ایک تیسرا قبرستان ہمارے پڑوی میں وجود میں آئے گا اور پہلے دو کے ساتھ ال کر'' قبری مثلث'' کو کمل کردے گا۔صدر بش کواس کا بخو بی ادراک ہے۔ آنجناب نے فرمایا ہے: "جانتا ہوں امریکی عوام عراق جنگ سے اُکتا چکے ہیں' دراصل وہ یہ کہنا عاہتے تھے:''جانتاہوں امریکی افواج جنگ ہے گھبرا چکی ہیں۔''اسی لیے انہوں نے عراق میں مزید فوجی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان جیسا باخر شخص اور امریکا جیسی دوراندلیش قوم کیوں خودکو جنگ کی بھٹی میں جھونک رہی ہے؟ اس سعی لا حاصل کے پیچھے کون سانادیدہ ہاتھ یانا فہمیدہ جذبہ کارفر ماہے؟ بات سے کہ امریکا کی بنیادجس ہوس ملک گیری یرر کھی گئی تھی وہ فطری حرص وطمع ،ان کے مزاج میں رہے بس چکی ہےاور کمزورا قوام کا منہ لگا خون ان کوچین ہے بیٹھنے نہیں ویتا۔ بہت سے قارئین کواس تجزیے میں غیر تحقیقی تبصرے یا شدت ببندی کی بُو آئے گی لیکن ان سے درخواست ہے کہ وہ جلدی نہ فر مائیں۔امریکا کی دریافت اور پر داخت کا قصہ سننے تک صبر فر مالیں۔

12 اکتوبر 1492ء کوکولیس اپنے قیافے کے مطابق ایشیا کے مشرقی ساحل پر لنگرانداز ہوا جبکہ حقیقتا وہ شالی امریکا کے جزائر بہا ماس (غرب البند) میں آ نکلا تھا۔اس کی لئگرانداز ہوا جبکہ حقیقتا وہ شالی امریکا کی جزائر بہا ماس (غرب البند) میں آ نکلا تھا۔اس کی اعلمی اورخوش بختی بیک وقت رنگ لائی اوروہ شالی امریکا کی وسعتوں کو ملکہ از ابیلا کی ہیانوی شاہی حکومت سے منسوب کرنے میں کامیاب ہوگیا۔مشرقی ایشیا چہنچنے کے لیے مغرب کی مست میں سفرنے اس کے قیافے کے میس اے قبلائی خان کے چین یاس پانگو (جاپان) کی جائے شالی امریکا میں جزائر غرب البند میں (جہاں پاکتانی شیم کے کوچ کی پُر امر ارموت، جائے شالی امریکا میں جزائر غرب البند میں (جہاں پاکتانی شیم کے کوچ کی پُر امر ارموت،

اس کے ورثا کی معنی خیز خاموثی کے بعد یاک ٹیم کے مذہب سے لگاؤ کو ہدف تنقید بنائے جانے کی خبریں گرم ہیں) پہنچادیا تھا۔ کیوبا، بہاماس اور جمیکا کووہ قبلائی خان کی سلطنت کے علاقے سمجھتار ہا اور اپنے عمر کے آخری حصے تک وہ اسی مغالطے میں مبتلا رہا۔ کولمبس جزائر غرب الہند میں'' گوانا ہانی''جزیرے پرکنگرانداز ہوا جو کہ آج کل ڈومنیکن ری پیلک اور ہیٹی پر مشمتل ہے۔ گوانا بانی میں ساحل برقدم رکھتے ہی کولمبس کو جو چیز سب سے پہلے نظر آئی وہ وہاں کے مقامی باشندے آراواک قبائل کے امریکن انڈین تھے جوریڈانڈین کہلائے گئے۔ گوانا ہانی اوراس کے قرب وجوار کے جزائر اب سان سالویڈور کے نام سے جانے جاتے ہیں۔اراواک قبائل کےان ریڈانڈینز کاروبہ دوستانہاور طور طریقے شائستہ تھے۔کولمبس نے اس امر کے باوجود کہ ان جزیروں میں پہلے ہے ہی ہزاروں لوگ آباد ہیں اور وہ اینے قاعدے قانون، رسم ورواج، مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ان جزیروں براچین کی شاہی حکومت کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا۔اس علاقے کو ہسیا نوی نام'' سان سالویڈور' سے منسوب کیااورمقامی آبادی کوایے قیافے کے مطابق 'انڈیز'' کہا گیا۔مقامی لوگوں سے اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں کمبس نے اپنے روز نامیح میں لکھا:

''وہ ہمارے لیے رنگ برنگ پرندے، روئی کے گھے، کمانیں اور دوسری اشیا لے
کرآئے اور ہم سے بدلے میں بیلوں کی گردن میں ڈالنے والی گھنٹیاں اور شخشے کی لڑیاں
لے گئے۔ بیلوگ اشیا کے بدلے اشیا پر ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ان کے جسم مضبوط اور
صحت مند ہیں۔ بیلوگ سادہ، جفائش اور بے ضرر نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کو نہ تو
ہتھیا روں کے استعال کاعلم ہے نہ ہی بیکسی ہتھیا رہے سلے ہوتے ہیں۔ جب میں نے اپنی
تلواران لوگوں کو دکھائی تو ہیشتر نے اپنی اُنگیوں اور ہاتھوں کو تیز دھار تلوار سے زخمی کرلیا۔
یہاں پرابھی تک لو ہے کا استعال شروع نہیں ہوا ہے۔ ان کے تیر کمان لکڑی، گنا اور بانس

ے بنے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں بدلوگ بہترین خدمت گار اور اچھے غلام ثابت ہوں گے۔ ہم صرف پچاس لوگوں کی مدد سے تمام مقامی آبادی پر غلبہ حاصل کر کے انہیں باسانی غلام بنا سکتے ہیں۔''

اس مخضری تحریر نے آنے والی پانچ صدیوں کو جتنا متاثر کیا اور انسانی لہو کا جس قدر خراج لیا، تاریخ عالم میں شاید ہی کوئی اور تحریرات نے بڑے پیانے پرقل وغارت گری کی بنا بی ہو۔ بہترین خدمت گاروں اور اجھے غلاموں کے حصول کی سفلی خواہش نے زور با ندھا اور جدیداسلحہ کی مدد سے سادہ لوح کمزور انسانوں پرغلبہ حاصل کر لینے کے یقین نے کولمبس اور اس کے سر پرستوں کو ملکوں ملکوں پھرنے اور لوٹ کے مال سے ہوس زر کوتسکین دینے پر آمادہ کیا۔ یہ انسانیت سوز روش آج تک جاری ہو اور امر اللی نازل ہونے تک جاری رہے گی۔مظلومان عالم سرایا انظار ہیں کہ یہ امر کب اور کس کے ہاتھوں پوراہوگا؟؟؟

15 مارچ 1493ء کوکولیس جب واپس اسپین پہنچاتو کایا پلٹ چکی تھی۔ وہ سرخ رُو اور کا مران لوٹا تھا۔ جس اُمیداور وعدے پر ملکہ از ایبلا نے کولیس کی سر پرتی کی اور اس کی بحری مہم بیں سرمایہ کاری کی تھی وہ پورا ہوا۔ واپسی پر کولیس کے رخت سفر میں سونے کی ڈلیاں، چاندی کے ڈلے، سفوف کی شکل میں پچھ سونا، مکئی، تمبا کو اور شالی امریکا میں پائے جانے والے پرندوں کے علاوہ وہ دس بدنھیب ریڈ انڈین بھی شامل تھے جنہیں ملکہ کو وکھانے کی غرض سے وہ اغوا کر لایا تھا۔ بحری مہم سے واپسی پر کولیس کا راکل ایڈ مرل کے طور پر استقبال ہوااور اسے عزت و تکریم کے ساتھ بارسلونا کے شاہی کی میں ملکہ از ایبلا اور بادشاہ فرڈی نینڈ کے مہمان کے طور پر ٹھہرایا گیا۔ وہی کولیس جومعاہدے کی بات چیت کے بادشاہ فرڈی نینڈ کے مہمان کے طور پر ٹھہرایا گیا۔ وہی کولیس جومعاہدے کی بات چیت کے در میان

خوبروخاد ما ئیں اس کی جنبش ابرو کی منتظرتھیں ۔ کولمبس دریافت کردہ نئی دنیا کے بارے میں اینے تجربات،معلومات،سفر کی صعوبتوں اور آیندہمنصوبوں کے بیان سے ساں بائد ھے ہوئے تھا۔اس موقع پر کولمبس نے ایک تحریری رپورٹ ملکہ از ابیلا کو پیش کی جے وائسرائے کی طرف سے شاہی حکومت کی خدمت میں پیش کردہ سرکاری دستاویز کی حیثیت حاصل ہے۔اس رپورٹ میں کولمبس نے لکھا: ''ریڈانڈینز اینے دفاع کے قابل نہیں ہیں۔ان کے رسم ورواج میں ذاتی ملکیت کا تصور ناپید ہے۔ بیلوگ سادہ اور بےضرر ہیں۔ان کو دیکھیے بغیران کی سادگی کا انداز ونہیں لگایا جاسکتا ہے۔ان سے جب بھی کچھ طلب کیا جائے تو وہ دینے سے اٹکارنہیں کر سکتے۔ زمین اور وسائل کسی کی ملکیت نہیں ہیں بلکہ مشتر کہ استعال اور اجماعی ملکیت کا قانون رائج ہے جبکہ استعمال کرنے والے بدلتے رہتے ہیں۔موت اورنقل مكانى كى صورت ميں نے استعمال كرنے والے آجاتے ہيں ليكن متعلقہ لواحقين كسى اثاثے یر خاندانی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرتے۔اگر ملکہ اور با دشاہ میری مدد کریں تو میں ان کے لیے اس نی دریافت کردہ دنیا ہے اتنا سونا لاسکتا ہوں کہ جوضرورت سے سوا ہواور اتنے غلام لا دول گا كەجتنے كاحكم ديا جائے گا۔"

امریکا کے تہذیب یافتہ بانیوں اور انسانیت کی کامیابی کے لیے عیسائیت پھیلانے والوں کی نیتوں کا بیرحال تھا۔ جس کی نیت ظلم، انسانی حقوق وحرمت کی پا مالی اور حرص وہوں سے آلودہ تھی، آج وہی شخصیت امریکی ہیرو ہے۔ جو شخص سادہ، بے ضرر اورد نا قابل دفاع لوگوں کو غلام بنانے کے منصوبے باندھتار ہتا تھا اور اان کی زمینیں ہتھیانے اور آزادی سلب کر لینے کی چالیس سو چتار ہتا تھا، آج امریکا بحر میں اس کی یادگاری جسے ایستادہ اور ستائش کے آویز ال ہیں۔ امریکا کے طول وعرض میں کو کمبس کی یاداور اظہارِ تشکر میں اس کے 105 کیسے ، 140 ستائش کتے اور 20 تعویذی سلیں آویز ال ہیں۔ کو کمبس کے یادگاری جسموں کا جسے ، 140 ستائش کتے اور 20 تعویذی سلیں آویز ال ہیں۔ کو کمبس کے یادگاری جسموں کا

سے سلسلہ اسپین سے شروع ہوا اور اٹلی ، جزائر غرب الہند ، لاطبی امریکا ، پورپ اور شالی امریکا کے پیل اور دو ہزار کے پیل گیا۔ اب ان ممالک میں کولمبس کے قریب پانچ صد جسے گڑے ہیں اور دو ہزار سے زیادہ دوسری یا دگاریں کولمبس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس سے زیادہ دوسری یا دگاریں کولمبس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس سے امریکی قوم کی حریص سرشت اور ہوس ناک فطرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

امریکا میں کو کمبس کے جسموں کے علاوہ ملکہ از ابیلا کے جسمے بھی ایستادہ ہیں۔
لاکھوں مسلمانوں اور ریڈ انڈینز کا خون ناحق از ابیلا کی گردن پر ہونے کے باوجود اسے
امریکی دریافت کا اسپانسر ہونے کی وجہ سے امریکی تاریخ میں امتیاز حاصل ہے۔ ملکہ کا امتیاز
مالی معاون ہونے کی وجہ سے خصوصی سمجھا جاتا ہے۔ غالبًا اسی مالیاتی ناطے سے ملکہ از ابیلا کا
ایک عظیم الثان مجسمہ واشکٹن ڈی سی میں امریکی مالیات کے سب سے بڑے ادارے
''فیڈرل ریزرو بورڈ' کے پہلومیں گڑا ہے۔

### تبنجي وبين پيخاك جهال كاخميرتها

کولمبس کی دلائی گئر تغیب ہتر یص اور پیش کش سے ملکہ اور بادشاہ انکار کرہی نہیں سے تھے۔سوکولمبس کو دریافت کردہ ٹی دنیا کے دوسر سے سفر پر جانے کے لیے ضروری وسائل اور پروانہ جاری کردیا گیا۔ 25 ستمبر 1493ء کو جب کولمبس شالی امریکا کی طرف اپنے دوسر سے سفر پردوانہ ہواتو یہ اس کی زندگی کایادگار کی اور کار کھا۔ بحثیت رائل ایڈ مرل اس کی کمان میں 17 جہاز دے دیے گئے جن میں بارہ سوا فراد بھر ہوئے تھے۔اس سفر کا واضح مقصد تنجیر، آباد کاری، غلبہ اور نی دنیا میں ہسپانوی کالونی کا آغاز کرنا تھا۔ غالبًا اس وجہ بارہ سوا فراد بیں سے بیشتر جہاں دیدہ جنگجو، ماہر تلوار باز اور تجربہ کار تیرانداز تھے۔ جن جی برہ سوافراد میں سے بیشتر جہاں دیدہ جنگجو، ماہر تلوار باز اور تجربہ کار تیرانداز تھے۔ جنگجووں کے علاوہ جہازوں میں گھوڑے، مال مویش، بحریاں، کتے ،سور، مرغیاں، اناج، جنگجووں کے علاوہ جہازوں میں گھوڑے، مال مویش، بحریاں، کتے ،سور، مرغیاں، اناج، بیکھووں کے علاوہ جہازوں میں گھوڑے، مال مویش، بحریاں، کتے ،سور، مرغیاں، اناج، بیکھووں کے علاوہ جہازوں میں گھوڑے، مال مویش، بحریاں، کتے ،سور، مرغیاں، اناج، بیکھووں کے علاوہ جہازوں میں گھوڑے، مال مویش، بحریاں، کتا ،سور، مرغیاں، اناج، بیکھووں کے علاوہ جہازوں میں گھوڑے، مال مویش، بحریاں، کتا ،سور، مرغیاں، اناج، بیکھووں کے علاوہ بھارتی سامان اور اسلی گھرا ہوا تھا۔

عارہ مفتوں کے سفر کے بعد کولمیس جب دوبارہ جزائر غرب الہند میں ای جگہ پہنچا جہاں وہ پہلے آ چکا تھا تو بید کھے کرجیران ہوا کہ اب وہاں کوئی ذی روح موجو ذبییں تھا۔ مقامی آبادی کولمیس کے آدمیوں کے ہاتھوں جنہیں وہ آباد کاری کی غرض ہے چھے چھوڑ گیا تھا، ماری جا چکی تھی یافقل مکانی کرچکی تھی۔ کولمیس نے ای جگہ کے قریب نسبتاً محفوظ جگہ پر پہلی ماری جا چکی تھی یافقل مکانی کرچکی تھی۔ کولمیس نے ای جگہ کے قریب نسبتاً محفوظ جگہ پر پہلی ہیں نوی کالونی کی داغ بیل ڈالی اوراس شہر کا نام'' ازابیلا' رکھا گیا۔ آباد کاروں کوازابیلا میں کالونی قائم کرنے پرلگا کروہ خود سونے کی خلاش میں نکل کھڑا ہوالیکن اس میں اسے میں کالونی قائم کرنے پرلگا کروہ خود سونے کی خلاش میں نکل کھڑا ہوالیکن اس میں اسے کمرانوں سے کرچکا تھا۔ سونے کے حصول میں ناکا می کے خیارے کو پورا کرنے کے لیے اس نے جبری مشقت کے لیے مقائی لوگوں کوغلام بنا کرائیسین نے جانے کافیصلہ کیا۔ کولمیس کواس باتھ فروخت ہوں گے۔ اس طرح سونے کی بجائے متبادل ذریعہ پہلیس گے اور ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوں گے۔ اس طرح سونے کی بجائے متبادل ذریعہ پہلیس گے اور ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوں گے۔ اس طرح سونے کی بجائے متبادل ذریعہ تہاد کی اسے ملکہ اور ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوں گے۔ اس طرح سونے کی بجائے متبادل ذریعہ تہاد کو اس کے۔ اس طرح سونے کی بجائے متبادل ذریعہ تہاد کی اسے ملکہ اور ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوں گے۔ اس طرح سونے کی بجائے متبادل ذریعہ تہاد کی اسے ملکہ اور ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوں گے۔ اس طرح سونے کی بجائے متبادل ذریعہ

کولمبس کے اس فیصلے نے ریڈانڈینز کی قسمت پرموت، مصائب، لا چارگی، تباہی و بربادی اورنسل کئی کی ایک ایس سرخ کئیر تھینج دی جو پانچ سوسال گزرجانے کے بعد بھی اپنی ہولنا کی کے ساتھ قائم ہے۔ امریکا کے قیام کی خشتِ اول ہی ناانصافی ، جبر ظلم اور ناحق انسانی خون پررکھی گئی۔ انسانی تذلیل اور انسانی حقوق کی پامالی کے جومناظر امریکی سرزمین میں رونما ہوئے ، چہتم فلک نے ایسے انسانی المیے کم ہی دیکھے ہوں گے۔ ملکہ از ابیلا کا عیسائیت پھیلانے کا جنون ، اس کے شوہر فرڈی نینڈ کی ہوس ملک گیری اور گولمبس کا طمع ، پسماندہ ، بے ضرر اور دنیا سے قطع تعلق ریڈ انٹریز پر ایک ایس تباہی لے آیا کہ انسانی تاریخ بسماندہ ، بے ضرر اور دنیا سے قطع تعلق ریڈ انٹرین سالگ کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ مشہور مور خ

باور ڈزین لکھتے ہیں:

"بہاماس کے ساحل پر جب کولمبس کا جہاز کنگر انداز ہوا تو اس ساحلی علاقے میں تیانو اور آراواک قبیلے آباد تھے، جوریڈ انڈینز کے بڑے قبیلوں میں شار ہوتے تھے لیکن دیکھتے ہی ہوگئے ۔ ہسپانوی آباد کاروں کے ہاتھوں بہاماس اور ہیٹی کے طرف روانہ کردیے گئے یافل ہوگئے ۔ ہسپانوی آباد کاروں کے ہاتھوں بہاماس اور ہیٹی کے جزائر میں ایک لاکھ سے زیادہ آراواک انڈینز تہ تینے کیے گئے ۔ کولمبس کے لئکری ایک کے بعد ایک جزیرے میں تلواریں لہراتے ہوئے جاتے ، عورتوں کی آبروریزی، بچوں اور بوڑھوں کوئل اور جوان مردوں کوزنجیریں بہنا کر تھینچتے ہوئے ساتھ لے جاتے ۔ جومزاحمت کرتافتل ہوجا تا ۔ چونکہ ہسپانوی حملہ آور لئیروں کی قبل وغارت کی صلاحیت اور ریڈانڈینز کی مدافعت کا آپس میں کوئی جوڑ، کوئی تناسب ، کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔''

1494ء سے 1508ء سے 1494ء کے درمیانی عرصے میں صرف جزائر غرب الہند میں المحل کے سافہ سے ہمراہ جانے والے عیسائی مبلغ لاکس کیے سے ہمراہ جانے والے عیسائی مبلغ لاکس کیسس ۔۔۔۔۔ جواس کاروزنا مجے نگار بھی تھا۔۔۔۔۔ نے ایسے کی دہشت ناک واقعات کا ذکر کیا ہے جن سے اس ظلم وجور کا اندازہ ہوتا ہے جور یڈانڈینز پر روار کھا گیا۔ لاس کیسس لکھتا ہے:''ہیپانوی آباد کاروں نے ریڈانڈینز کی اجتماعی بھانسیوں کا طریق کارجاری کیا جبکہ بچول کوئل کرکے ان کی لاشوں کو کتوں کے سامنے بطور خوراک بھینک دیا جاتا۔ نوجوان عورتوں کی اکثریت اس وقت تک جنسی تشدد کا شکار ہوتی رہتی جب تک مرنہ جاتی۔ ملکیت عورتوں کی اکثریت اس وقت تک جنسی تشدد کا شکار ہوتی رہتی جب تک مرنہ جاتی۔ ملکیت سے بے نیاز ، ان لوگوں کی معمولی قدرو قیمت کی اشیا تک لوٹ کی جاتیں۔گھروں کو آگ گھوڑ وں سے تعا قب کیا جاتا اور انہیں تیرا ندازی کی مشق کے لیے استعال کیا جاتا۔ چند ہی گھوڑ وں سے تعاقب کیا جاتا اور انہیں تیرا ندازی کی مشق کے لیے استعال کیا جاتا۔ چند ہی

گھنٹوں میں شہر کا شہرزندگی سے عاری ہوجا تا اور آبادی نا بود ہوجاتی۔ یوں ہیانوی آباد کار، ریڈانڈینز کی وسیع زمینوں پرغلبہ حاصل کرتے چلے گئے۔''

یدامریکا کے قیام، پھیلاؤ اور فروغ کی ابتدائقی۔ یورپی آباد کاروں اور بعد میں امریکی حکومت کے ہاتھوں جوظلم بے ضرر، ریڈانڈینز پر ہوا، انسانی تاریخ اس پر ہمیشہ شرمسار رہے گی۔ کولمبس نے جوسلوک جزائر غرب الہند میں آراواک اور تیا نو قبائل سے روار کھا۔ ایک دوسرے ہیا نوی حملہ آور کورٹییز نے وہی سلوک میکسیکو میں آز فک تہذیب ہے، پزارو نامی ایک اور ہیا نوی استعار پہند نے پیرومیں انگس قبائل سے اور برطانوی آباد کاروں نے ورجینیا اور میساچوسٹس میں ریڈانڈینز کے دوسرے برئے قبیلے پوٹا ہازے کیا۔ نیتجا شالی اور جنوبی امریکا میں کروڑوں بے گناہ مقامی لوگ یورپی اقوام کی طمع ، ہوس، سرمایہ داری ، ہوس ملکیت، قبضہ زمین ، سونے کے حصول اور ہوس ملک گیری کا شکار ہوئے۔ امریکی تاریخ کا صفحہ دہشت گردی ، انسانی لہواور ہوس وجیوانیت سے آلودہ ہے۔

اس تاریخی صدافت ہے انکار ممکن نہیں ہے کہ موجودہ امریکا کی اساس فرہبی انہا پہند فرڈی نینڈ کی جنونیت، غیر متوازن شخصیت کی ما لکہ ملکہ از ابیلا کی خون آشامی، کولمبس کے افعال ناپندیدہ، ریڈانڈینز کے خون ناحق اوران سے برورطافت پیمنی گئی زمینوں پر رکھی گئی ہے۔ جمہوریت، برابری، آزادی، انصاف اورانسانی حقوق کی جواقد ارآج امریکا کا انتیاز قرار پائیں، ریڈانڈینز اور کالے امریکیوں کو 1965ء تک ان سے محروم رکھا گیا ہے۔ ملکوں ملکوں جمہوریت، انسانی حقوق اور آزادی کا تہتمہ دینے والے امریکا میں انسانی حقوق اور آزادی کا تہتمہ دینے والے امریکا میں انسانی حقوق اور آزادی کا تہتمہ دینے والے امریکا میں انسانی حقوق اور آزادی کا تہتمہ دینے والے امریکا میں انسانی حقوق اور آزادی کا تہتمہ دینے والے امریکا میں انسانی حقوق اور آزادی پرسب سے بڑاڈا کہمی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی پہیں ہوئی اورانسانی آزادی پرسب سے بڑاڈا کہمی بہیں پڑا۔ امریکی زمین کی زرخیزی میں سوملین ریڈانڈینز کے خون ناحق کے ساتھ ساتھ یہیں پڑا۔ امریکی زمین کی زرخیزی میں سوملین ریڈانڈینز کے خون ناحق کے ساتھ ساتھ

امریکی معیشت کی آبیاری میں پندرہ ملین افریقی غلاموں کی بدؤ عائیں بھی شامل ہیں۔ کیا عجب کہ شامل ہیں۔ کیا عجب کہ شامل ہوں ہے کہ شایداسی وجہ سے نہ کسی کوامر کی جمہوریت راس آتی ہے کہ بیل آ مادہ اور قہرز دہ ہے نہامر کی امداد واسباب کہ پنچوست زدہ اور بدؤ عایا فتہ ہیں۔

ملکہ از ایلا اور کولمبس کے اندر چھپا حریص عفریت، غلبے اور منفعت کی تلاش میں ملکوں ملکوں لہو جاشا ہوا، افغانستان کے چشیل پہاڑوں اور عراق کے صحراؤں تک آن پہنچا ہے اور ادھر کے مکین بھی اگر لکڑی کے تیراور بانس کی کمانوں سے مزاحم نہیں تو اس سے پچھ زیادہ کے بھی متحمل نہیں ۔ کولمبس کا لاطینی امریکا میں غلبہ ایک ایسے نظریاتی غلبے کی بنیاد ثابت ہوا جو پورا ہونے میں ہی نہیں آتا۔ ملکہ از ابیلانے امریکا میں زبردی کا جو بچے ہویا تھا اس کی بنیاد مذہبی شک نظری، پاپائیت، جبر اور دھاند لی پر رکھی ہوئی تھی ۔ اس نظر ہے کی عمر طویل تر، اس کا اطلاق اکثر و بیشتر اور اس کا دائرہ کا روسیع تر ہوتا جارہا ہے۔

سولہویں اورستر ہویں صدی میں ریڈ انڈینز اس کا سب سے پہلا شکار ہے اور انسانی تاریخ کی بدترین سل کشی کاشکار ہوئے۔ان کی وجہ آل ان کا''غیر مہذب' ہونا قرار دی گئی۔اٹھار ہویں صدی میں براعظم افریقہ کے لوگ اس کی زومیں آئے۔انہیں غلام بنانے کی وجہ ان کی'' جانوریت'' قرار دی گئی۔

انیسویں صدی سے میہ عفریت چہارست اور بے مہار ہوااور ارجنٹائن، چلی، چین، کوریا، پانامہ، نکارا گوا، فلپائن، کیوبا اور میکسیکو اس کے خونی جبڑوں میں جکڑے گئے۔

بیسویں صدی میں یوگوسلاویہ، ہنڈورس، لاؤس، کمبوڈیا، ویت نام، لبنان، گرینیڈا،لیبیا،ایران،عراق،کوریا،صومالیہ، ہیٹی،سوڈان اوروسطی امریکا کےعلاقے اس کاشکارہئے۔ اکیسویں صدی کے آغاز سے ہی افغانستان اور عراق اس کی خونی گرفت میں ہیں۔ قرائن کہتے ہیں کہ اس صدی میں مسلم اُمہاس کا سب سے بڑا شکار ہوگی اور شواہد کی رُوسے دہشت گردی کی آخری جنگ، آخری معرکہ پاکستان میں ہوگا۔ سو،اے اہل وطن! چمن کی خیر مناؤ کہ جس کے سبب بیار ہوئے اس سے دوا لینے کی سادگی کتنے دنوں تک عاشقی کا بھرم رکھے گی؟؟

انبه تو نون کسال کاامیں ہے مانت رحرم یاک ہے تومیری طنسوس بوسنسيده ترى خاك ميں سجدوں کے نشاں میں خاموسنس ا ذانیں ہیں تری بادیجے میں روشن تخيير ستارول كي طرح ان كي سناني خیمے تنے کبھی جن کے ترے کوہ و کمر میں بھرتىرے حسينوں كو صرورت ہے جناكى؟ باقی ہے الجی دنگ مرے خواج کر میں! کیونکرخس و خاشاک سے دب جائے کماں مانا وہ تب و تاب نہیں اس کے شرد میں ا غرناطه تھی دکھیا مری انکھوں نے ولیکن سكين ميا تنسر نەسسفرىن جىنرىن! د مکیا بھی د کھا یا بھی ہسٹ نایا تھی شنا بھی ہے دل تی تنظف میں نہ خبر میں!





مسلمانوں کی دوبڑی سلطنت عثمانیہ اور سلطنت ہسپانیہ کی وسیعے وعریض حدود۔ سلطنت عثمانیہ تین براعظموں ایشیا،افریقااور یورپ پر پھیلی ہوئی تھی اور آج کامتحدہ یورپ اسے خراج ادا کرتا تھا۔



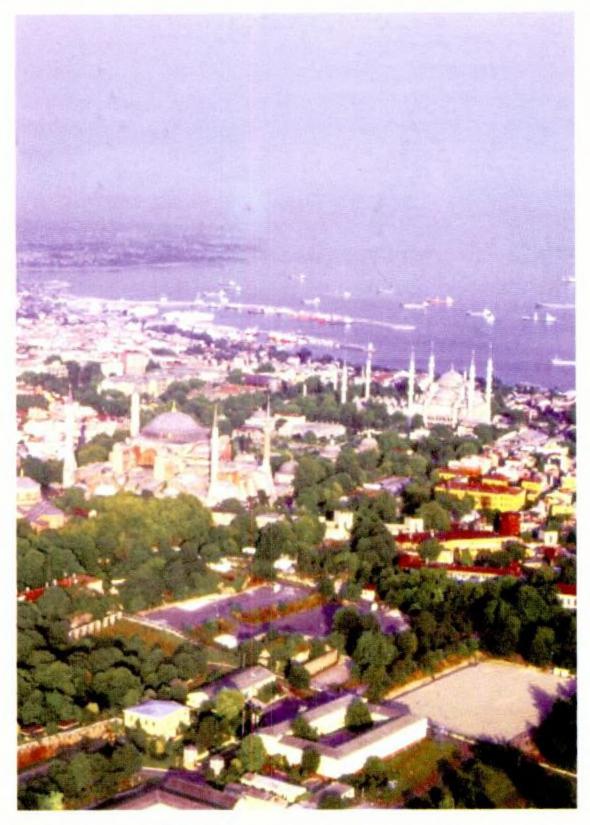

مسجدوں کے شہرات نبول کا خوبصورت نظارہ۔ یورپ کے دروازے پرواقع بیا ہم شہر فتح قسطنطنیہ کے یادگارواقعہ کے بعد عرصه دراز تک خلافت عثمانیہ کا مرکز رہا۔ ایک حدیث شریف کامفہوم ہے کہ قرب قیامت میں خروج دجال سے قبل میاں ایک اہم واقعہ ہوگاس کے فور آبعد د جَال ظاہر ہوگا۔





استنبول کی دویادگاراورخوبصورت مسجدیں۔ پیچھے آبنائے باسفورس کا نیلگوں پانی جھلملار ہاہے۔عثانی فاتحین اس شہر کو پایئے تخت بنانے کے بعد پورایورپ فتح کرنا جاہے تھے گرتیمور لنگ اور سلطان بایزید بلدرم کی باہمی جنگ نے اس خواب کوشر مند ہ تعبیر نہ ہونے دیا۔

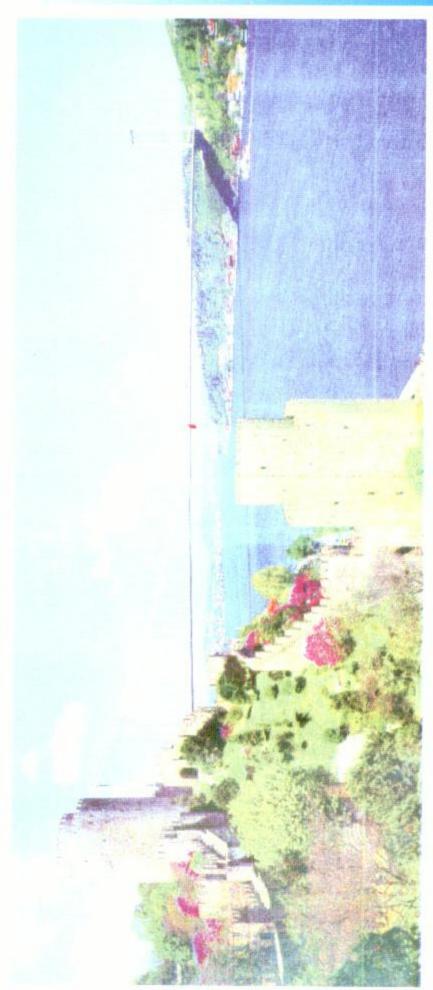

ایژیاکویورپ سے ملانے والاتاریخی بل۔ایک جانب میں وہ صبوط ومتحکم قلعہ نظراً رہا ہے جے فق کرنے کی کوشیس بہت ہے۔ حکمران سلطان ثمد فائح کے کرپیجا۔ مهيه سالارون نے کیس کین کامیابی کا تاج بالا خراکیس ساله سلم



اس نقشة بيل يورپ ميل دا خط که دوراستة دکھا ے گئے ہيں ۔شرقی راسته پرتيلاطند واقع تقاور جونې پرجبل الطارق ( جرائل )مسلمان دونوں کوميورکر کے يورپ کے دسلامک پانچا کے لين فقح کا بير سونگل ہوکر دومر ہے درواز ہے تک مذتفق کا۔ پيفشته زبان حال ہے ملم نو جوانوں کوايک تشد تاريخي خواہش کی بيميل کی دعو ہے دے رہا ہے۔

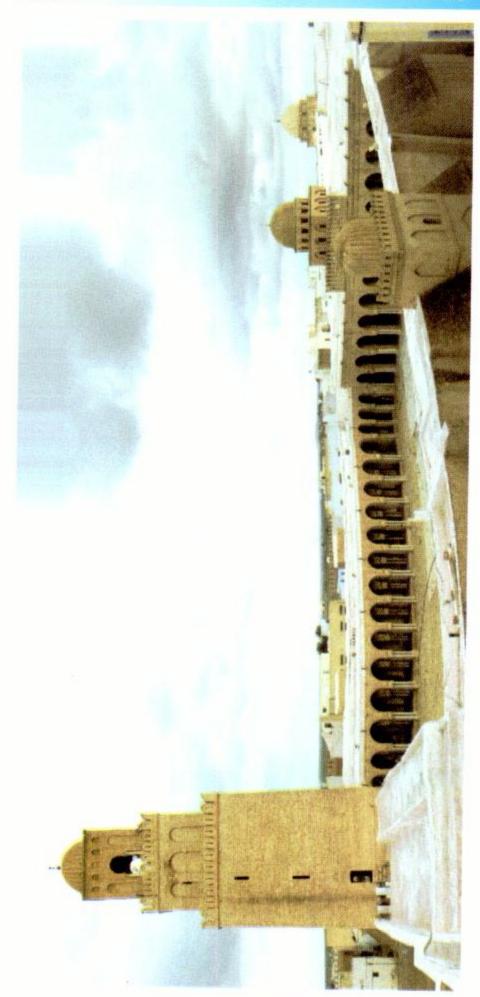

تيۇل كەتارىتىشىر قىروان ئەردەتارىتى جامىسىجەدى كەبناد قاتى افرىقاھىزىتە ئىقىيەن تافىيىنىدىكى تىلىدىر مەرداز تىكەسلىل تاپلىدىنى كاملىكى ئىستىقىر بوينى كامكىزى مىتىقىر بوينى كاملىلىدىك

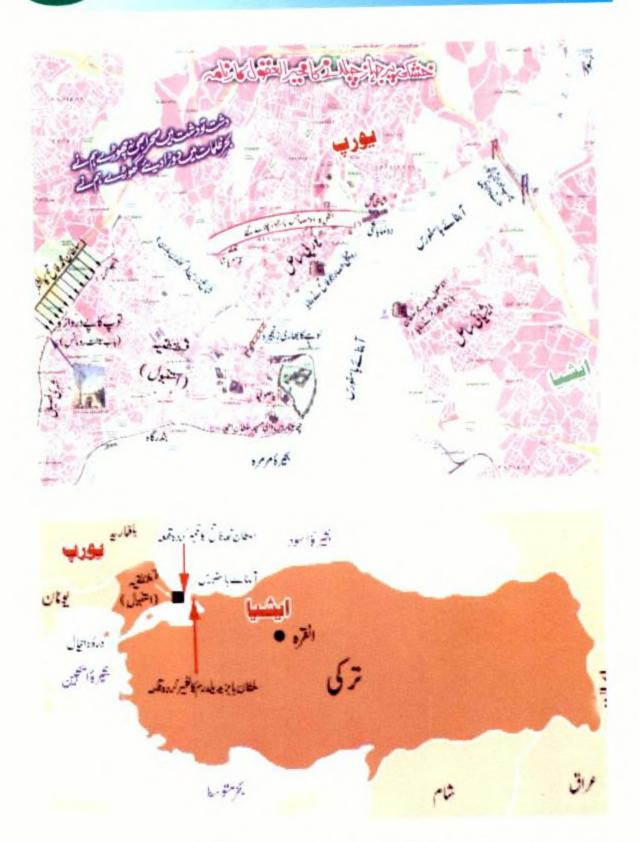

قنطنطنیہ پورپ کا دروازہ ہے۔ اس کی فتح کی بشارت حدیث نبوی میں دی گئی تھی جس کی بنا پر بہت ہے مسلمان محکمران اورسپہ سالا راس سعادت کے حصول کی کوشش کرتے رہے بالآ خرفتح کا تاج نو جوان مسلم حکمران سلطان محمد فائے کے سر پرسجا جس نے ایک عجیب وغریب تدبیر سے ناممکن کوممکن کر دکھایا۔ او پر کے دونوں نقشوں میں اس کے محیرالعقول کارنا ہے کی خاکہ شی کی گئی ہے۔

#### هسانيه سيامر يكاتك

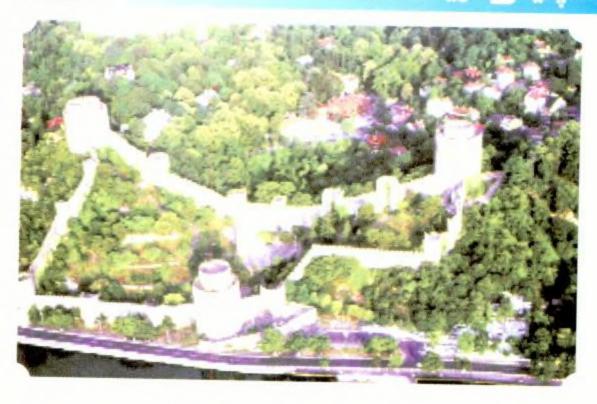

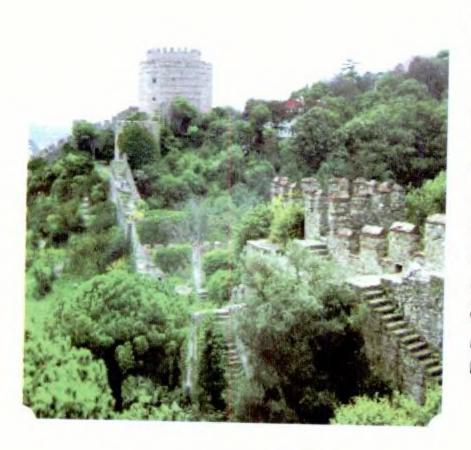

قطنطنيه كي شهرة آفاق فصيلول كا اندروني و بیرونی منظر۔ان مضبوط اور مشحکم فصیلوں کوجن میں 170 نٹ کے فاصلے ہے حفاظتی برخ بے ہوئے تھے اور میل اور دوسری دیوار کے درميان خندقين كحدى ہوئی تھیں، نا قابلِ تسخیر للمجها جاتا تخا مكر أيك مسلمان نوجوان سيدسالار کے عزم وہمت نے ان كو فتح كر دكھايا۔ آج کے مسلمان نوجوانوں میں بھی یقیناً اس طرح کی صلاحیتیں ہیں کیکن انبين لهو ولعب مين ألجها د یا گیا ہے۔

#### هسيانيه سےامريكاتك



### هسپانیه سےامریکاتک



جبل الطارق کا ایک خوبصورت نظارہ۔ اس جگه کو انداس کے مسلم فاتحین کی قدم ہوی کا شرف سب کی قدم ہوی کا شرف سب سبیل کسی جگه حاصل جوا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی احتمال کی زیارت کی جس سے اس کا اور اس کے موالد اتنا بلند میں میں حضور ساتی کی اور کا حوصلہ اتنا بلند میں گنا بڑے لشکر کے موالد اتنا بلند کی النان فتح حاصل کی مقلم کی تقلیم کے ماصل کی۔

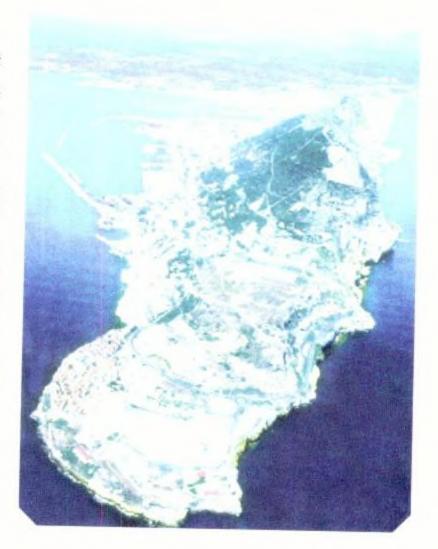

## Character Constant



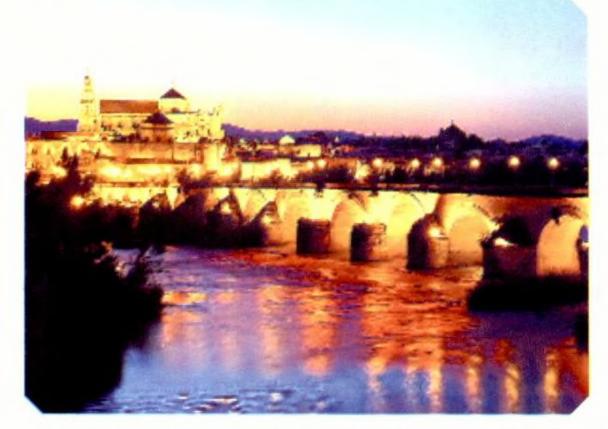

جامع قرطبہ کے قریب دریائے وادی الکبیر پرمسلمانوں کے قمیر کردہ تاریخی پُل کے دوحسین مناظر ۔ پس منظر میں جامع قرطبہ کے مینارمسلمانوں کی عظمت کی داستان سنار ہے ہیں۔ یہ پُل حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 101 ہمیں ایک ماہر تقمیرات عبدالرحمٰن بن عبیدالقد الغافقی سے تقمیر کروایا تھا۔ اس کی لمبائی ساٹھ ہاتھ، چوڑائی چالیس گز اور دریا سے بلندی ساٹھ ہاتھ تھے۔مشہور مؤرخ علامہ مقبری نے لکھا ہے۔مشہور مؤرخ علامہ مقبری نے لکھا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں اس بل کی کوئی نظیر نہیں تھی۔

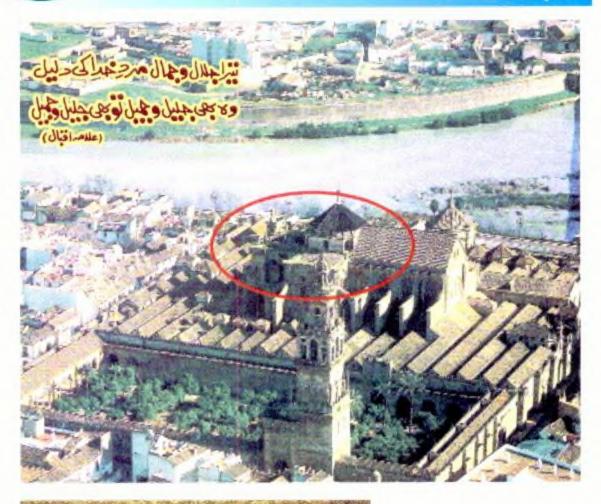

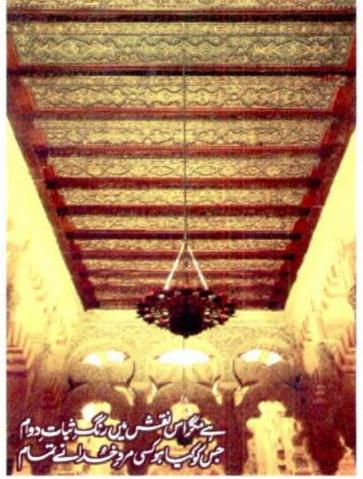

جامع متحد قرطبہ کا دل نواز نظارہ۔دائرے میں وہ گرجانظر آرہا ہے جے سقوط قرطبہ کے بعد عیسائی حکمرانوں نے متجد کے پیچوں چے تعمیر کرکے اپنی برذوقی کا مظاہرہ کیا۔ نیچے کی تصویر متجد کے ہال کی ہے جس کے داخریب نقش و نگار دیکھنے والوں کو آج بیجی مہبوت کردیتے ہیں۔



قرطبہ کی عالی شان متجد جومسلمانوں کی غیرت وجمیت کے لیے سرا پافریاد ہے۔ اس متجد میں جانے رات کے وقت دو سواتنی فانوس روژن ہوتے تھے جن کے روژن پیالوں کی تعداد سات ہزار چار سوچیس تھی۔ ہر جمعہ ومتجد میں آ دھاسیر عوداور پاؤ مجرعزم جلایا جاتا تھا کیکن آج یہ متجدون کے وقت بھی تاریک ہوتی ہے۔



جامع متجد قرطبه کی بیرونی دیوار اور مینار - اس مرقع عبرت تضویر میں ایک طرف خوبصورت اور پائیدار تقمیرات مسلمانوں کی شوکت وعظمت کی داستان سنارہی ہیں جبکہ دوسری طرف مینار میں لگی گھنٹیاں اور متجد کی دیوار پر لگی صلیب دل چھانی کے دے رہی ہیں -



جامع مسجد قرطبہ کا اندرونی منظر جو ہسپانیہ کے مسلمانوں کے مَالِ فَن اور جمالِ ذوق کا از وال ثبوت ہوئے کے ساتھ بذیان حال یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کسی قوم میں جب بے مملی پیس جائے تو وہ جاہے جتنے عروج پر ہوا ہے زوال کاسامنا کرنا پڑتا ہے۔

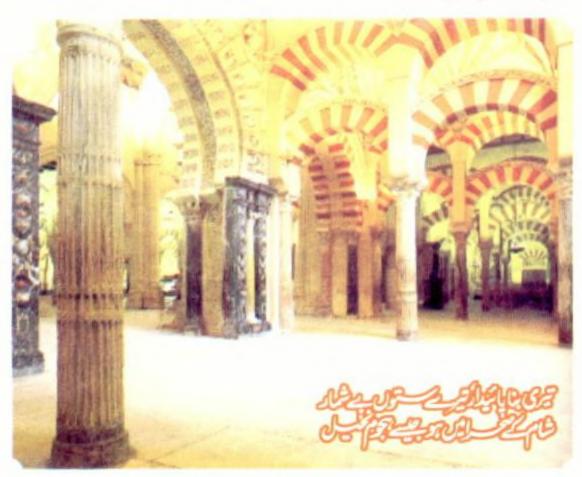

مجد قرطبہ میں 1417 ستون تھے جو بوسیدگی کے باوجود آئے بھی بڑے دکش معلوم ہوتے ہیں۔ بعض تاریخوں میں مذکور ہے کہاس مسجد کی حبیت میں تین سوساٹھ طاق اس ترتیب سے بنائے گئے تھے کہ سورج سال بھرکی گردش میں ہرروزایک طاق سے داخل ہوتا تھا۔



جامع مسجد قرطبہ کے حن میں پہلے مسلم خلیفہ عبدالرحمٰن الداخل کالگایا گیا خوبصورت باغ جس میں تھجوراور مالٹے کے درخت خلیفہ نے خودا پی ٹگرانی میں لگوائے تھے۔

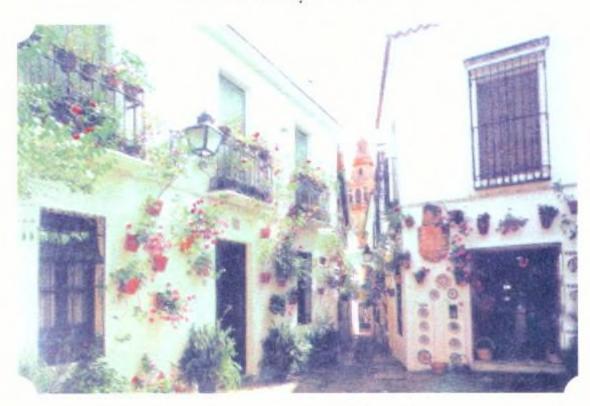

مجد قرطبے تے قریب بیدمکانات مسلمانوں کی خوش ذوقی کے آئینددار تھے۔ پس منظر میں مسجد کاعظیم الثان مینار نظر آربا ہے۔

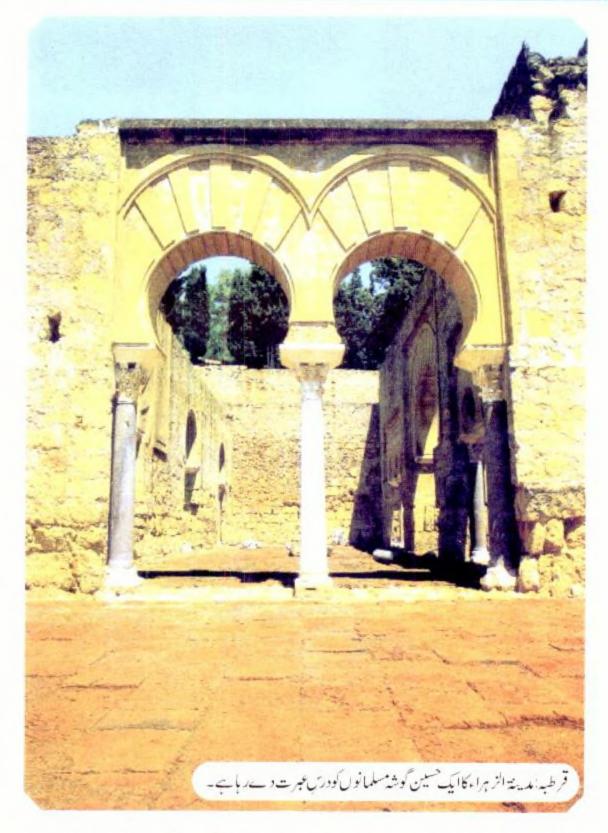

میں نے ایک دن ان لوگوں کے گھر سے کہا جوفنا ہو چکے تھے أين سكّانك العزاز علينا؟ تنهار ووكين كهال بين جو جميل بهت عزيز تفي؟ اس نے جواب دیا: وہ یباں کچھ در کو تھبرے تھے پھر چلے گئے اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ کہاں؟

قلت يوما لدار قوم تفانوا فأجابت: هنا أقاموا قليلا ثم ساروا، ولست أعلم أينا؟

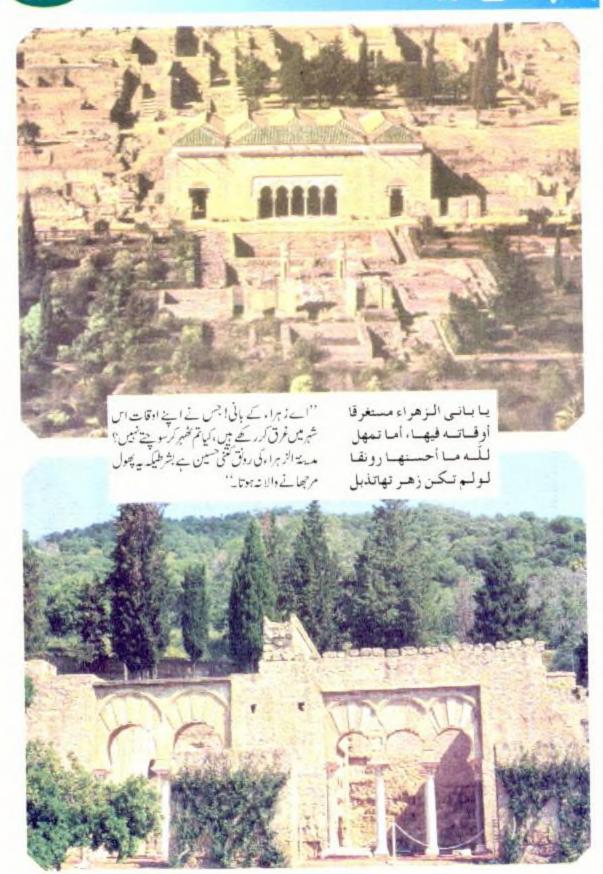

قرطبہ شہرے آٹھ میل فاصلے پرواقع مدینۃ الزہرائے گھنڈرات درس عبرت دے رہے ہیں۔خلیفہ عبدالرحمٰن الناصر کا بسایا ہوا یہ چھوٹا سا'' شاہی شہز' اپنے حسن و جمال،شان وشوکت اور شکوہ وجلال کے اعتبار سے دنیا بھر میں اپنی مثال آپ تھااورایشیا و یورپ کے بڑے بڑے ملکوں کی سفارتیں بعض اوقات صرف اسے دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔

## ہسپانیہ سےامریکا تک



ىرىم وشاداب درخق بىن گھرا بواقىم انحرابى كىنتھكىتىرات اوردىرە بازىيائش وآرائش امدىلى كەسلىمانوں كەسبىنتال مۇدىق كەيدىزار دى جەس

## هسیانیه سے امریکاتک

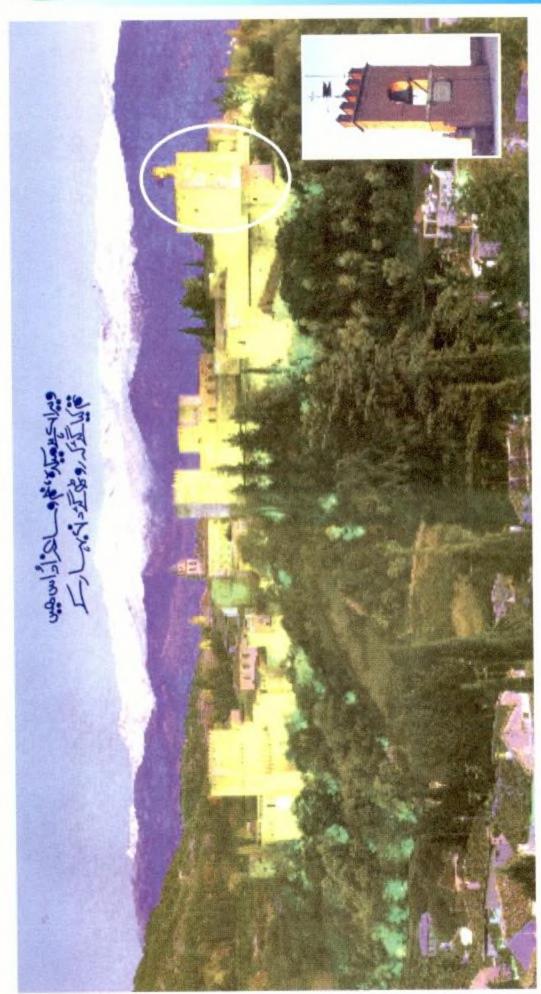

قىم انحراء رات كوفت اپئے حرائيرسن كاظلىم ئېھيرر باہے۔ دائرے ميں دومشہور ئے جے تس پر 2008 سال تک اسلائی پر چاہر انتار ہا۔ ليکن سلمانوں کى بدا كاليوں كے بب آئے يہاں صلیب نصب ہے۔

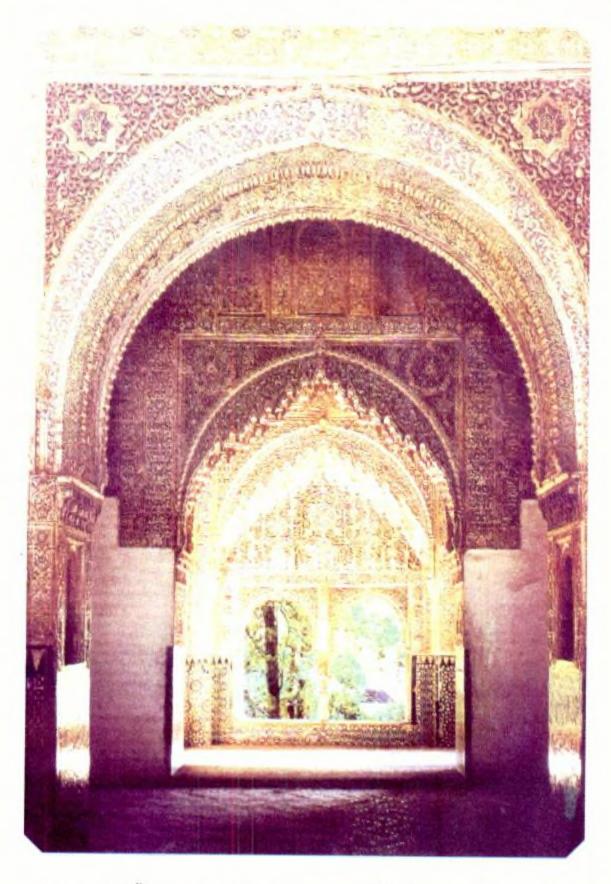

قاعة السفر اء: يبال مسلمانوں كا بادشاہ غير ملكى سفيروں سے ملاقات كيا كرتا تھا۔ عمارت ميں فيمتى اور حسين ترين سنگ مرمر سے اتن نفيس مينا كارى كى گئى ہے۔ آج كے دور ميں بھى پھر كواس طرح موم بنانے كا تصور نبيس كيا جاسكتا۔



الحمراکے شابی کل کا خوبصورت ترین حصہ'' مربض الاسود''۔خوشنمامحرابوں والے صحن کے بیج میں ایک حوض شیروں کی پشت پردھرا ہے۔کہاجا تا ہے کہ شیروں کی آئیسیں، ناک اور چبرے کے نقوش جان بو جھے کرنہیں بنائے گئے تا کہ بت کی شکل نہ بن جائے۔ان شیروں کے منہ سے فواروں کی شکل میں پائی ابلتار ہتا ہے۔

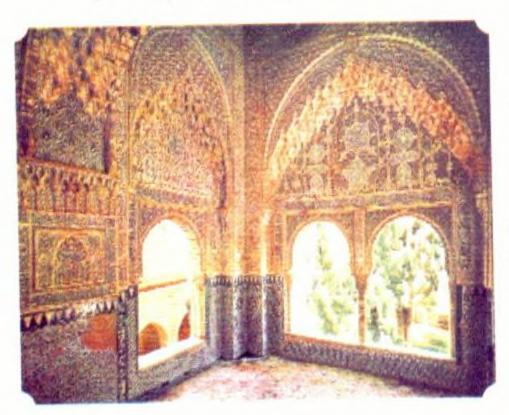

الحمراك مكيناس طرح ك جهروكوں سخ موجود سين مزوزاروں كانظاره كيا كرتے كرتے

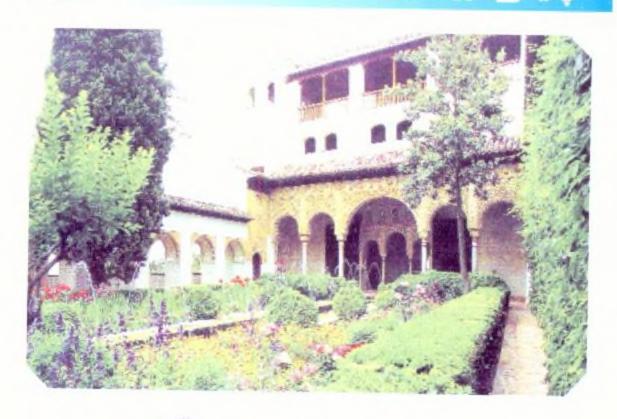



الحمراك شابی محلات كے دوخوبصورت حصے، جوسقوط غرناط سے چند ماہ قبل تک شعروشاعری کی مجلسوں اور بے فکروں كى جھمكٹوں سے پوری طرح آباد تھے۔

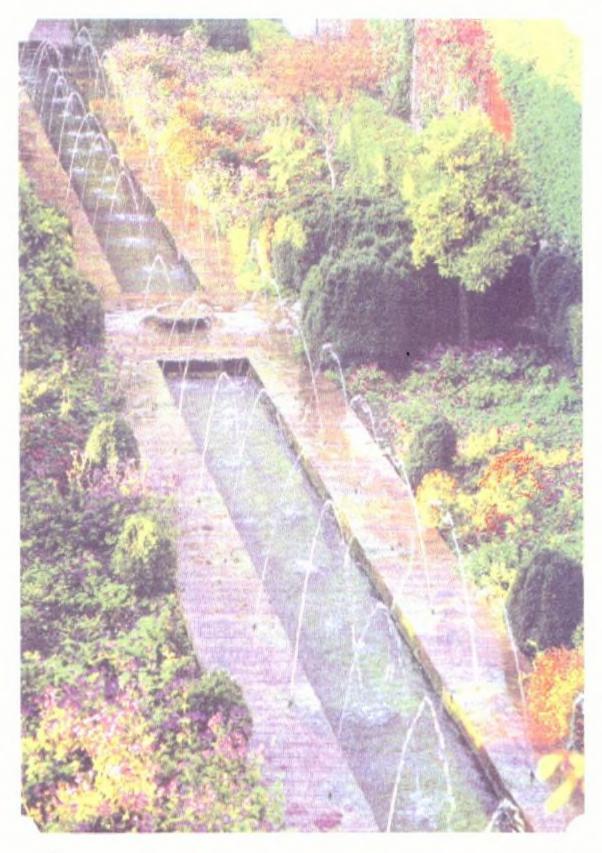

قصرالحمرامیں موجود شاہی تفریح گاہ' جنة العریف'۔ یہاں انواع واقسام کے درختوں، رنگارنگ پودوں اور پانی کے خوبصورت فواروں کی بہتات تھی۔ مسلمانوں نے اپنی مسب جمالیات کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے اسے جنت نظیر بنانے میں کوئی کسرنہ چھوڑی تھی۔



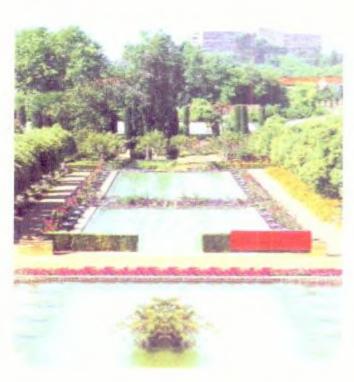

غرناطه کے مسلمان رؤساء کی چھوڑی ہوئی جو بلی کا خوبصورت جو بلیاں جو مسلمانوں کے اعلیٰ ذوق کی یاد دالاتی مسلمانوں کے اعلیٰ ذوق کی یاد دالاتی مرائش میں رہنے ہیں۔ انہوں نے اپنی مکانوں کی تخییاں اور بانچ تنصیلات محفوظ کر رکھی میں اور پانچ صدیاں گزرجانے کے بعد بھی انہوں نے اپنی ورثہ کو فراموش نہیں کیا۔ دیکھیے! اپنی میراث واپس لینے کیا ان کی میراث واپس لینے کی ان کی میراث واپس لینے کی ان کی میرفت کے اور کیسے پوری ہوتی ہے؟

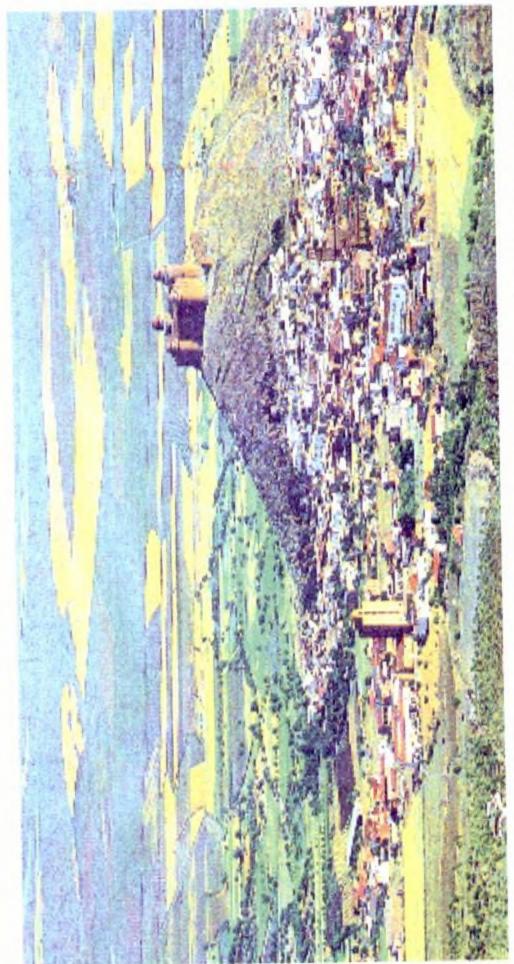

رناطه کے مضافات میں اسلامی دورکا ایک قلعہ جوسلمانوں پران کی بداعمالیوں اور نااہل حکمر انوں کی ناایکتوں کے مب آئے والے مصائب کا چنٹم ویدگواہ ہے۔

## هسپانیه سےامریکاتک

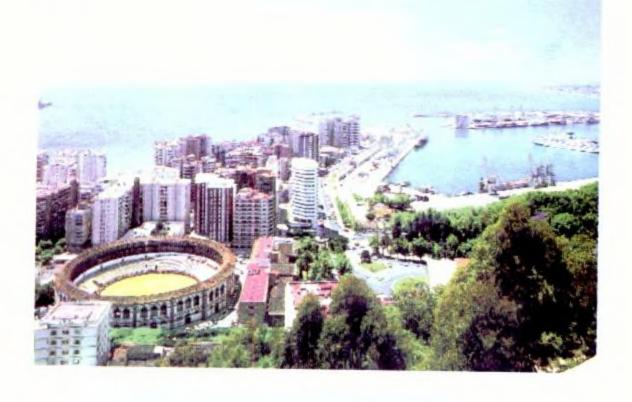

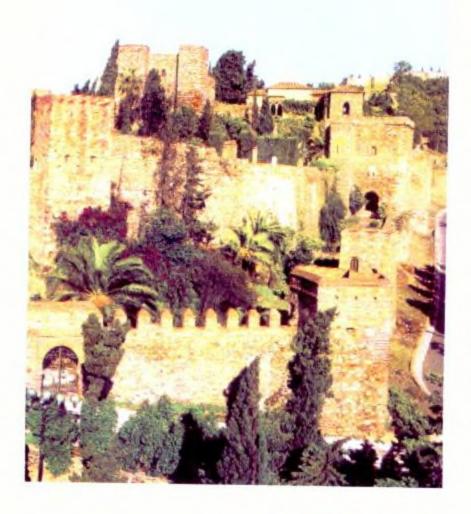

مالقه: البين كا خوبصورت اور يُرفضا ساعلی شہر جہاں کے مسلمانوں نے کئی مرتبه حمله آور عیسائیوں کا بے جكرى سے مقابله كيا اور جب تك ان ك این ہم نہب اقبدار پرستوں نے وُثمن كا ساتھ نہ دیا تب تک انہوں نے اس جگه کوؤشمن کے تینے میں نہ جانے دیا۔ نیچے کی تضویر میں مسلم دور میں تعمیر شدہ مضبوط قلعہ نظر 7-4-1







اسپین کے طول وعرض میں کہیں چلے جائیں، سڑکوں کے کنارے اس طرح کی عمارتیں اور قلعے دکھائی دیتے ہیں۔ مینار والی بید عمارتیں کسی زمانے میں مجدیں تھیں جنہیں سقوطِ غرناطہ کے وقت کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بالجبر کلیسا میں تبدیل کردیا گیا اور آج 5000 سال ہوگئے کدیہ تجبیر کی آواز سننے کورس گئی ہیں۔



المريكامنيوط وتتكم تاريخي قلعه يوملمان عكرانون ك تابلي ادرخانة جنكى كسبب عيسائيول كسقيفي عيالا كياادرغرناط كستوط كي أخرى ركاوت بجي خودسلم عكرانون بسأب بإتعون فتم كردئ -